THE I MOTHEDDA DAVISINAT AUR SAULANA HUSSAIN AHMAD SAHAB JYDANI NATIONALISM AUR ISLAM.

Creater - Hissain Ahnod Sto. Roadi.

Mistisher - Douglas Talos Jelam Billi megocan (Delli)

Derla - 1257 H.

Superior - E

# بالمرطوعات اوارة طلوع آلم

# المحالية الم

لعري

المراول المراو



ادارة طلوع اشلام . لي ماران و كن

قيمت في نسخد دُو ٱلنه ٢/

# مطوعات اتره طلوع اثلا

الحديثة كه دائره طلوع مسلام كي تطبيوعات خنورے ہىء صبيب كافى شهرت حاصل كرلى ہے . ر دارد دانیکم کے بین ایلیشن کل چکے گفتگونے مصالحت دوبار مسیح کرای گئی اس طرح دیگر درسائل سمی اہتو الم تذكل رہے ہیں ان مطبوعات كى خصوصيت برہے كما محانفى كسى فرد واحد كوننس بيزينا باكم اسكوطلوع م الم کی نرقی اور دیگر نالیفات برصرت کیاجا ما ہے۔

## سوراجی اسلام

دازجناب دازی، سیاسیات سندمیش انتکار ڈوالنے والی ا<sup>ین</sup> اس رساله مي سجيح إسلامى معاشرتى زندكى كاعطري كالمي المين الدرون كعزائم كوب نقاب كردياب، البلال كے دوراول بيں مولانا الوالكلام آناد كے خيالا کیانے۔اسلامی تبذیب کوٹلے کے بئے کا کوسیوں کا متحده محاذ قيميت في تنخمر المحصول خر

### زبان كاسكله

رازخاب دازی -ایس رسالهیس نهامین شرح ولسط کے نشا بتایا گیاہے کہ کانگرسی ا دوغیر کا نگرسی مندوکس أرودكوتبا وكرك بندى اورسنكرت كومندوسان كى قوى زبان بنارى بى كانگرى حكومتول كے مسركارى ربج رؤس بتأ ياكياب كرمندو وزيرار ووكوريا وكري الم ياكيا رابرافتياركررب بي قميت اعلامصول

### الاىمعاشرت

مشهوركم إسلام مولانا غلام احدصاحب بروبرن ركد دياب اس بي بناياكياب كقرآن كريم انساني زىدگى كۇس سائىيىس دان چاہتاہے أكرا پاينى زندكى كانصب العبن علوم كرك ابني سيرتكى تشكيل فراكن كرميم كى مدس كرنا چاہنے میں نواسے مرور الخطركيعي قيمت ممحصولاك ار

دازجاب دازی اربی حینها ایدلشن می جوکنی مزار کی تعدادیں چہانتاخم مورات ہندوستان کے گوشگرشہ سے اس کی انگ جاری ہے . قیمت مع محصول ۱۰ر

دفترطلوع اسسلام بلما لان ديلى

(دازی)

بندوك تان كى سياست حاصروين جبان كث ملمانو بحافلت برب المهاور فيا وي مله نظرية توميت بميمي منيوس وولامه ب جهال مي كليلت اسلاميد كافرادايك دوسرے كوها أفراقُ بَلْيْحَ بَدْيُكُو كُهُ كُولِكُ الك جاعتول مِن تقيم مبورب مبي اور وربول ايك دوسر الساسك مُنمُورُت ب كُرُّو بالن مين كمين كونى جيز وحبر جامعيت تنمي بي نهيس مين وه مبنجت شيان بي جس سط محراكراً مت سلم كي کشی پاش ہاش ہو کی ہے اوراسے منتشر تخف منتقل موجوں کے ساتھ اس مکسی کے عالم میں بھے جاریج ہیں صبیے گنگا میں لاٹنیں نیررہی ہوں۔ نوم کی اجناعیت فنا ہوچکی ہے ابکی تھوہ قوتمیں باہمی تحزیث اسها میں صرف ہورہی ہیں مسلمان کا گلاسلمان کے ماتھوں کٹ رہاہے۔ اور دوسری طرف وہ قوم منے آ امتنادان سباس سيكهاب كركسي قوم كونباه وبربا دكري كاست آسان طريقيه بدسه كدان مين بالهي تفتر پیدا کردو۔ نہابت اطبنان سے مسلمانوں کی طرف سے بالکل مفکر مرور ابنی آبنوالی حکومت کی تیا راہد

سال گزشته کے آغاز میں اِس نظریہ سفتعلق ایک بہایت اہم بحث کاسلہ چیٹرانہا مولانا حبین احدصاح<del>ب نی</del>ے الحامیث والالعلوم دیومنبرے اپنی ایک تقریبے وُوران میں فرمایا کہ اُس زمامنہ ونتيس اوطان سے بنتی ہیں۔ زرہے ہنیں نمیش جو نکہ یہ نظریہ اِسلام کے شجرطیب کی حروم برزر حلا سے کے مراوف تهااسليك ملت اسلامير كاللب حياس بين اس سے ايكيس بيل بوق اورا واتني كالنكل بين ان الفاظيس لب يك أبيوني كه: -

عجم منوزنداندرموزدین و رین



دا) موجوده زمار بین نومینین اوطان سے منتی ہیں مرکسل و ندیمب سے -

د۱) قوم کااطل ق البی جاعت پرکیا جا تاہے جس میں کوئی وجرُ جامیجت ہو۔ خواہ وہ فرم برب ہویا وطینت یا دی وغیرہ میں کرئی اور صفت بمویا وطینت یا نسل یا بیٹ یا رنگت یا کوئی اور صفت بمونوی یا با دی وغیرہ میں دس میں بردہ کی نبیا دخرا فیائی حدود یالنلی وحدت یازنگ کی مکیسانی کے سجا سے سنرونوالنائی اوراخوت بابشری بردگھتی ہے جھے معلوم نہیں کہ کون سی نص قطعی یا طبی سے نابت ہے ۔ اس در بہر مورضا مرفروری سام ا

جن خوش بخت حصرات کو حضرت علامرہ کے قرب کی سعادت نصیب بنی انکا بیان ہے کہ انہوں ہے در حضرتِ علامہ کے ترب کی سعادت نصیب بنی انکا بیان ہے کہ انہوں ہے در حضرتِ علامہ کے بعل ملک کرروتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا اللہ العالم بندوستان بیں نیر ہے اس بنیام ازلی کا کیا انجام بوسے والا ہے اجہاں کے مفتیان وین نتین اور جامیان مشرع مبین کی رکیفیت ہے کہ وہ اُس نظریہ کو اس لای نظریہ قراروں کے مفتیان وین نتین اور جامیان مشرع مبین کی رکیفیت ہے کہ وہ اُس نظریہ کو اس لای نظریہ قراروں سے بہت کی اسے بہت کی اسے بہت کی اسلام آیا تھا اور جب کے اسلام آیا تھا اور جب کے اسلام آیا تھا اور جب کے اسے بہت کہ اسے عملائ فنا نہیں کردیا گیا دین کی بل اور اتمام نغمین کو درسے بیٹر دیا گیا دین کی بل اور اتمام نغمین کو درسے بیٹر دیا گیا دین کی بل اور اتمام نغمین کو درسے بیٹر دیا گیا دین کی بل اور اتمام نغمین کو درسے بیٹر دیا گیا دین کی مونی الموت کے سخت دورسے بیٹر دیا تھا کہ کو درسے بیٹر دیا گیا دین کی بل دوراتیا می نغمین کو درسے بیٹر دیا گیا دین کی دورسے بیٹر دیا گیا دین کی کی دورسے بیٹر دیا گیا دین کی دورسے بیٹر دیا گیا دین کی دورسے بیٹر دیا گیا دین کی دورسے بیٹر دیا گیا دوراتیا می نغرین کا علان بندیں بندا دوراتیا می نغرین کا علان بندیں بندا دوراتیا میں نے دوراتیا می اوراتیا میا کی دوراتیا میں کو دوراتیا کی دوراتی کی دوراتیا میا کی دوراتیا میں کی دوراتیا کیا کی دوراتیا کیا گیا کی دوراتیا کی دور

اس کے بعد صفرے علام انتقال فراگے۔ اور بوں اس بحث کا دروازہ بند ہوگیا لیکن ہماری جستی کی انتہا مذرہی جب ہم سے و بجھا کہ حضرت علام می کی وقات کے قریب جبہ ماہ بعد سولا ناصاحب نے مرحوم کے اس میں فربہ بہاں کی ترویہ بیں ایک بیفلٹ بعنوان شحدہ قومیت اور سلام شالغ کراویا جوائے وقت ہا رہے انتیار کی ایمیت کا تفاضا تہا کہ مولا ماصاحب اس سے تعلق بمغلط بنیں کلبہ ایمین خربی کرائی ہیں ہوں انسان کی ایمیت کا تفاضا تہا کہ مولا ماصاحب اس سے تعلق بمغلط بنیں کلبہ ایمین خربی از ارتصابی بیار کی ایمیت کا تفاضا تہا کہ مولا ماصاحب اس سے تعلق بمغلط بنیں کلبہ دہ کہ اس بین افسوس سے کھنا ہڑا ہے کہ جس اندازت بریار اس مون کیا گیا ہے اور وہ بی اس انسان کی ترویہ میں صرف کیا گیا ہے اور وہ بی اس انسان کی ترویہ بین صرف کیا گیا ہے اور وہ بین انسان کو اس موری کیا گیا ہے اور وہ بین مون کیا گیا ہے اور وہ بین انسان کی اس موجود ہی بنیں سے جولی کے جواب کے بہا درجا کی اس موجود ہی بنیں بین ہوا ہے۔ اربا ب نظرے کو شہرہ نہیں جصرت علا کیا ہو جا ایک کی جواب کے بہا درجا کو گیا ہوا ہا۔ اس کی جا ہوا ہے کہ کہ موالی وہ ایک کی جواب کے بہا درجا کو گیا گیا ہوا ہا۔ اس کی جواب کے بہا درجا کو گیا ہا۔ اس کی جواب کے بہا درجا کو گیا ہا۔ اب اُن کی جگر لینے والاکون سے لیکن مولا ناصاحب کو مطمئن رہا جا ہیں کہ دوسر کی جا دیا تھا ہے۔ ارباب گی جا ایک کی جگر ہیں ہیں مولا ناصاحب کو مطمئن رہا جا ہیں کہ دوسر کے جواب کے بہا درجا کو گیا ہا۔ اب اُن کی جگر لینے والاکون سے لیکن مولا ناصاحب کو مطمئن رہا جا ہیں کہ دوسر کی جواب کے بہا درجا ب گوں جا دوسر کی جا دیا ہیا ہیا تھا ہا تھا ہا تھا ہا تھا ہے۔ وہ تم می وہ مراحی وہ جا م باقی ہے اگر جا کہ کا ایک اور داخل کی دوسر کی کی دوسر کی دوسر کی دوسر کی کی دوسر کیا ہا تھا کہ دوسر کی دوسر

طرزاسستندلال

سے کام لیتے ہیں جب کہی البنا ہو کا کہ ہا رہے توریت پرست مقارات اپنے دعا وی کی تا کید میں ایک عجبیب حرب سے کام لیتے ہیں جب کہی البنا ہو کہ وہ جا روں طرف سے گھر جا ہیں ۔ کوئی لا وِمفرنظر نذا سے جواب بن دند برات برات برات کے دولائل عاجزا جا ہیں ۔ تواسو قت اُسنے ترکش کا آخری نیز نکلنا ہے اور وہ فراق مقابل سے بہا بیت جرات دمیا کی سے کہہ دیتے ہیں کہ تھر ہو۔ دجعت پند ہو ۔ لو و وہیا کی سے کہہ دیتے ہیں کہتم برطا نبہ پرست ہو ۔ سامراج کے کامی ہو۔ انگر بزے کے بیٹھر ہو۔ دجعت پند ہو ۔ لو و ہو ازادی کے موشن ہوا ور اسکا اِس زورسے ڈوبنڈ و دائیٹے ہیں کہ اصل موضوع اِس نوریں کم ہوئے رہ حابا ہو ازادی کے موشن ہوا ور اسکا اِس زورسے ڈوبنڈ و دائیٹے ہیں کہ اصل موضوع اِس نوریں کم ہوئے رہ حابا ہو ازادی کے موشن ہوا ور اسکا اِس زورسے ڈوبنڈ و دائیٹے ہیں کہ اصل موضوع اِس نوریں کم ہوئی کہتا ہوا

اگرچ رہنیت واقعہ بہت سے انتخاص سے غلط نہی کا ازالہ ہوچکاہے ۔اوران برطانبہ بہت اخبار دں کی افت رارپر دازی اور حصوطے برومگِنیڈے کا پُر دہ اُٹھ گیا ہے''۔ رمتحدہ توسیت اور کسلام ،

> فرائیگ بر مرکز ترمرفرطت میں :-دسرطانیے کے ازلی وفا داروں کوکب الیی بات کا تخمل ہوسکتا نہا کا رابطاً ) اپنے اس رسالہ کے تعلق اور میش بندی کرتے ہیں کم:-

منگرچ بہت سے ان لوگوں سے جگو برطا نبہ سے گہرانعان ہے پاجیے د ماغ اور قلب طا مدہرین کے سحرسے ماؤٹ ہو چکے ہیں ائم پر نہیں کہ وہ اسکوقبول کر بیگے '' دالیفنا صلا جن حضرات کی نگا ہیں نفسہا ت والنا فی بہر وہ خوب سمجھ ہیں کو اس قسم کی بیش بندیوں کی صرور کب اور نبوں لاحق ہواکرتی ہے ، بیا تبدا ہیں لکھا اور اخبر میں جاکرا سے بھر دُسرا وہا کہ ، ۔ برگوک ملانوں کو اس میلان سے باست میں اُنرین سے روک رہے اور محقود ہوں تو میت کو سے بانک صورتین طا ہرکر کے نفرت دلا رہے ہیں ' بلاشک و منتب برطا نبہ کی ایسی طبال اُن

ومتحده قوببت اوركسلام عايي

بہاں کہ سمی خیرشی کیکن سوراز دستی این کوندا منتیاں ہیں ۔ کہ وہ ایک قدم اورا کے طرب ہیں ۔
ا در سینیے اور داد دیجے کہ سخور حصارت علامہ علیالرحمۃ کے شعلق ارشاوفر النے ہیں کہ ۔
"یرامر نفلنی اور خیر فابل انکار ہے کہ جاب طواکٹر صاحب کی ہتی کوئی معمولی ہتی نہتی ۔اور
ا درائے کے کمالات میں غیر عمولی تھے وہ اسمان جکمت وفلسفہ شغر وسخن شجر روفقر میر دل و دماغ اور دیگر کمالات علمیہ وعملیہ کے درختندہ آفتا ب سنے مگر با دہو دکمالات گوناگوں ماحرین برطانیہ کے سحرین مبتلام وجانا یا بعض غلطیوں میں بیرجانا ۔اور کسی ابجابہ خوال ماحرین برطانیہ کے سحرین مبتلام وجانا یا بعض غلطیوں میں بیرجانا ۔اور کسی ابجابہ خوال ماحرین مرطلع نہا مقطع ملاحظ فر کے ہے۔

فرصنیکه جا دوگران برطا نبدی اپنی ساحرایهٔ کارگزارلدِل سے سرسید حبیے تجربه کارتفائندُی کو منصر میں تعلیم جا دوگان برطا نبدی سے ملکِه بالشکیس ا درا بینی جدوجه برسے بھی روکا - ا دراسی کے ذریع برسے مسلمانوں کو سمبینہ سیا سیاست علیمہ ورکھ واکریالکل نا بلدا در در لوک بنا دیا کورلیج کے مسلمانوں کو سمبینہ سیا سیاست علیمہ ورمین لزگیا تعجب ہے "کوالی شاک کا کھواکہ والی میں کا کی دی تواسنے کہا تنا کہ ان بر نزاق - کورد وق لوگوں کو گالی وینے کا خالیت کو کی خالی دی تواسنے کہا تنا کہ ان بر نزاق - کورد وق لوگوں کو گالی وینے کا

سليفهمي تنهيس أنا وغالب فناع تعارب سيئة أسنه الس حيز كوكور ذوقى ميمول كياليكن اس كور ذوفى كا اگرنف یا فی تخبزیه کیا جایئے توبات واضح ہوجاتی ہے کہ حب اومی کے احصاب برانتقامی حذمات کا بہتو سوار پروجائے توا س کاغلی توازن فائم نہیں رہتاا دراستے بعداسے خودمعلوم نہیں ہوتاکہ میں کیاکہ رہام ورند بباطا ہرہے کے حضرت علامتر کے متعلق اور جو کیر جی میں آھے کہ ملیجے ۔ شایدکوئی ندکوئی ایسا مل جائے جواسے با ورکر لے لیکن انجے متعلق بیر کہناکہ وہ حربرطانیہ سے سحور ہو چکے نتھے ایک الساالزام ہے جیے تسليم كرك كے ليئے كوئى صحح الد ماغ آدتی كونبيں ملے كاراس ليے جوشص ا قبال سے تہوٹوا بہت بھی قات ہے . دہ جانناہے کہ ان کی تم م زرگی تحریرطانبداورافسون افرنگ کے خلاف ایک سلسل جہادشی اور ان کی زندگی کا بیایک ایسا کارنامه نهاجس کااعتراف خود اُنکے مخالفین کک کوتها و آنکے کلام براگرکوئی صانظ وولنظون بين تبصره كرنا جائ توبلا تكلف كرسكتا يكه وه

فریا د زامنسرنگ و دلاً دیزی السنرنگ کیافسون کر ہے ہے دہ اقبال جس کی تمام عمر رہکتے کہتے گزرگئ کر، ۔

اے زانسون فرنگی بے خسبہ ، فلند الم در کست نین اونگر ،

التترانس رازحص خود برال ۱۰

از فریب ا واگرخواهی ا مال 🤞

وہ جینے گفن 'وزدان پورپ' کی النانیت سوز دسیسہ کاربوں کے خلاف ایک سلسل صدائے اتحاج ان الفا

ىيى ملندى مبوكه.

زندگی منگامه مرحب دا زفرنگ ۱۰

المريت زار نالب دازفرنگ 🗧

وه جوان كے متعلق اس نتيج بريه و سخ جيڪا بهوكه -

حببرتل ارصحتش لبسس كشت

ا وراس لين ايك صلاع رباني نبكر أخرى سالن كك بي للقين كر نار لم بوكه: -

به مومن خود کا فرافسنسر بگ شوله

لمه حصرت علامتر کے کلام سے اِس عنوان لِرُكْرَمَا م اسْعار تَجْتِع كِيْحُ حابيِّن 'نوايك ضجيم كيّا س

اص ا قبال کے متعلق ہے کہ ناکہ وہ ساحین مطائیہ کے جا دوسے سے رہو چکا تھا یا تو بقول غالب اپنی انتہا فئی بدندا تی کا نبوت دیناہے یا مغلوب الغضب ہوسے کا اعلان کرنا ہم تو بیجا نہیں کہ آج ہندو کے مسلما نول میں یا لعمیم ۔ اوراٹس طبقہ میں باانخصوص جو انگریزی خوال بنیں ہے سے لویریپ کے خلاف حبق ابغا وت اور زنا فرکے جذبات بلنے جانے ہیں بہر رہین منت ہیں ۔ اسی مردی آگا ہ کی سعی ہیم کے کر قدام ظلم ہے کہ بجائے کے مولانا صاحب انگریزی نہ جانے والے طبقہ کے نمائیندہ کی جیٹیت سے صفرت علام ہے کہ اس احمال کے کہ اخبار شکر فریات ۔ وہ ان کے خلاف اس حربہ کو لے کر میدان میں اترا ہے جس کی روب اس احمال کی کر والیت ہی اوپر آ پڑے ۔ وہ ان کے خلاف اس حربہ کو لے کر میدان میں اترا ہے جس کی روبیط کرخو دائیے ہی اوپر آ پڑے ۔ وہ ان کے خلاف اس حربہ کو لے کر میدان میں اترا ہے جس کی روبیط کرخو دائیے ہی اوپر آ پڑے ۔

نامر دخن نگفت بات د. اگر حضرت علامی خلاف عوام کومیر کانا ہی مقصو د نہا تو اتنا کہ د نیا ہی کافی نہاکہ اُم کا فولو د کھ لوڈا ڈا کہاں ہے ؟

اور کھرآ ہے کیمی کا طفہ فرایا کہ ہے مربطانیہ کا طعنہ دیاکس موقع بہا تاہے اِ مولانا صاحب فراتے ہیں گرام کی فریت ہیں گرام کی فریتیں اوطان سے بنتی ہیں۔ ندمیب سے بنین بنتیں چھڑت علامتہ کا ارتبادے کہ بنظریہ کرتو ت کی نباد وطبیت برہے ساحرین بگررپ کا پیدا کردہ ہے۔ اسلام شکم فومیت کی نباء خالص ایمان ہر رکھاہے لہذاا سلام کانظریر تومیت۔ ٹورپ کے نظریر تومیت کے بالکل خلاف ہے۔ ایسکے جاب ہیں مولانا مبا کا فتو کی ہے کہ اقبال ساحرین بگررپ کے دام ترویریں گرفتار ہتا۔

لعتي

جشخص اورب کے ایجاد کروہ نظریہ کی تائید کرے وہ تورکیں الاحرارے امیرسحردورب کاکوئی الزایا اور

بیں گرفیارہے۔

بوضن عقل زجرت کرایں حب بوالعجبی است ان حفزات کے نزدیک سحربرطا نبہ سے تو دہی شخص محفوظ روسختا ہے جوگھٹ رواسلام کے استرا سے مبد وسنان میں ایک متحدہ تو میت کی تھا یک حایت کرنے ۔ اپنی کوئی لائے مذر کھے ملکہ کانگرس کی باس کردہ تجاویز کے لیے آئے کہ مکہ الصون ر Ioud Speaker ) کا کام دے کانگرسی ائم سے باست کی افتدار بیں شورتین امام کی سومیری کہ کرانی آ واز برانشتا اور تھیکتا جلاجائے ۔ لم نی کمانگر کے قا والے کے نیٹے انجوا بسیجے کھور ٹہر تصدیق بٹین کردیے ۔ اور حوالیا نکرے ۔ اسیح متعلق اعلان کردے کہ اُسے النان کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

تضادبیانات جدیاکه مهم دیرلکه جیج بین مولاناصاحب سے حضرت علامرگی زندگی بین اپنی علطی کواس نقاب بین جیبارے کی کوشش کی نشی که دہلی کی تقریب انکامطلب صرف اس تدربیان کرنا تباکدا جمل بورب بین تومیت کے متعلق اس قسم کانظریہ قائم ہو چکاہے۔ اس سے مفہوم میشورہ و نیا بہن تها کوسلمان بھی ابنی قومیت کی شیمل اُنہی خطوط پریں ۔ اسکا اعتراف خود رسالہ زیر نظر میں بھی موجود ہے۔ جہاں فولتے ہیں :۔ خبرطح ماکٹرصاحب مرحوم کومبرے تبض احباب کے خطوط کے جواب سے معلوم ہوا۔ دبی کی تفت ربر میں مشورہ دنیا مقصود نہ نہاا ورنہ کوئی لفظاس کا ذکر کیا گیا تہا ہ (مخت قرمیت اور اسسالام)

لیکن اب مولانا صاحب منصرف اس نظریریامشوره می دیتے بین بلکه اسے فرآن کریم سے آتا کرے بطور ندیمی فریفنہ کے بیش کرنے کی کوششش فرانے ہیں اور (معاذاللہ) اسے خود نبی اکرم کی طوف منسوب کرے مسلمانوں کواس اسو محت کی طرف دعوت فیتے ہیں۔ مبند وہنا نیوں کے لیے ابنیے ضائع خند محقوق حاصل کرنیکا تذکرہ کرنے بعد فرانے ہیں

أيب مفاصد كي بيمتحدة قوميت غيرسلول كي ساخة بنا ناخود جناب سرور كائنات عليه الصلوة والعظم سيمنفول بي البينًا منك

اوراسكى اس شدت سے نائيد فرماتے ہيں كه ١٠

بنابرین منحده قومیت کا جا دبر رجر که ان ختلف ندایهب بندبین بجز وطنیت اورسی در بعدسے بیدانهیں بوسکنا، بیدا بهونا وربنایت فوضے ساتھ بیدا بهونااز لس صروری

زنخده قوميت اورأسلام صلى

معلوم نہیں کے منٹر کو حضرتِ علائم کی زندگی میں محصن اخبار رخر دینے، کی حیثہ بین کیا گیا تہا اب کون سے مصالح سامنے آگئے کہ اُسے انشا کی حیثہت دی جاری ہے اور تیلا نوں کے دین اور دُنیا کانخفظ اسی کے اندر نبایا جارہ ہے امیں شبنیں کہ سیاسی معاملات بیں عوام کا حافظ کمزور مواکر تاہے ملین اتناجی کمزور نہیں جننامولانا صاحب خیال فربارہے ہیں

لغوى كحت

مولاناصاحب سے فروری مرت واری سرت و بیان شائع فرمایا نها اسیس تمام قوت اِس بات کے نابت کر دینے میں صرف فرما دی ہی کہیں نے قوم کا لفظ استعمال کیا تہا ادر صرت علامر مے اپنے شعری

لفظالت كعاب جزوم كل نظس بالكل عبالكانه مفهي بردلالت كرتاب يم انبيضهون نظرته نوب مطوع طلوع اسسلام بابت مني مصرف ايم بسروض كرا تفاكد ابك السيد الهم مسلكر كولغوى تجدف كيفظى كوركه ومندون میں الجھاكرسمجولنياكم مسے اپنے وعوے كونها بين محكم دلائل سے ابت كروبا ہے اپنے الكودسوك دينا اورقوم برطلم كرنام بسوال توبيب كمنحده قوميت كانصورازروس اسلام حائزب بابنيس ؟-اس سوال کواریجث سے کیا نعلق کہ لفظ ملٹ بھنی قوم ہنعمال ہو ایسے یا ہندیں ج رسالہ زیرنظر حب ہمار ہے ساتھ ا یا توج نکداسکاعنوان نفاستنده قومیت ا در اسلام بهین خوشی بردنی کدمولاناصاحب حیب عالم تجرین انتجاب لامی نقطهٔ نگاه سے اِس موضوع برروشنی ڈالی ہوگی لیکن ہماری مشرت بریت حلید سبل نگرست موكئ حب مم ي ومكيماكمولانا صاحب ايك نبيس دونبيس بالين بالبين صفات بيراس تقبق انت كى ندر کردیے ہیں کہ وقت کے معنی مات کے معنوں سے ختلف ہیانی اس نیسی او میں او میں اور ان الدیت کی کتابوں مثلاً مختارالصحاح ." فاموس - تاج العروس مجمع الجارة المنجد وغيرو كے حوالوں سے اپنيے دعوے كى نا مُدِفر ك ہے ہم تو اس جزر کو سمجہ ہی منہیں سکے کہ نفنس مصنوع کو ہا کا خراس لغوی بحث سے تعلق کیا ہے یا تو مولاناصاحب خودسی بینبین سجیرسکے کمئلم شنازے فیدئے کیا۔ اور ما وہ دالسے نفرانی مقابل کودارالعلوم د بو نبد کے کتب خان کے بوج سے درانا جائے ہیں۔ اس اسلوب مباحثہ سے ہیں ایک مناظرہ کا فعلہ بالوگیا ایک مولوی صاحب نفی فن مناظرہ میں طاق لیکن ولیے بالکل کورے فریق مقابل ایک ٹرہے کھفائ التحصيل طالب العلقة إول الذكرمولوي صاحب كوفكر دامنكير زموني كنفس موضوع بربات جيطكئ توسجها حيطرا با مشکل ہموجا نیگا۔اس لئے انہوں نے بساط مناظرہ بر شاطرا نہ جال سے کام لینے کی ٹھانی ۔اٹھ کرفیر ما یا کیرولو ماحب سب يبلي يفراي كه كالله وكل الله محمد وسي يبلي يفراي كد كالله كالله على ما الله كلمب يابنين مولوى ما . کے د ماغ پین صرف و مختیکرلگاری تھی۔ وہ اِس مخری غلطی کے کس طے مرتکب موسکتے تھے۔انسول م · فرما یا که نهبی ایر کلیکیب موستمای- الکار کفظ تمفراً دکله لفظ مفرد کو کهته بین، مناظر مولوی صاحب بازا واز سے کہاکہ لوبھانی مسلما نوابیٹیخص سلمانوں کے کلمہ کو کلہ ہی نہیں ماننا اِس سے ہماری مجت کیا ہے۔ ستی

سے مسلمانوں کی باہمی سجت توان سے ہر یحتی ہے جناکلمدایک ہر عوام کی جانظ کرنوی مولو می صلاً نے کیا کہا۔ انہوں نے اتنا ہی سمجا کہ یہ تو واقعی کلمہ کامبی فاکن نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اسکے بعد کیا مرامہ کا رو

قوم دملی لغوی گورکه د مندب سے کچھاسی نبج کی مجت مولانا صاحب بھیلے بہتے ہیں اور آب ریٹ نکانگشت بدندال رہ جا کیگئے کرخود مولانا صاحب کو اس امر کا اعتزاف ہے کہ حضرت علام سے لئے لئے کالفظ قوم ہی کے معنو ن میں استعال کیا تہا جہائے فریاتے ہیں :۔

درگر دوسری حیثیت سے جناب واکٹرصائی مانان مبدکو نومین متحدہ کامشورہ دنیا

طلات دیانت سیمجے ہیں۔ اور برامرمیرے نزدیک میرے نہیں ہے '' دمتوہ توسیط ایم ش)

اب آپ خوداندازہ فرما لیج کہ مولانا صاحب اننی طول طویل لغوی مجت سے مطلب کیا ہے۔ رہولؤ
خودائکا اعتراف لیکن اگر مجت کا فیصلہ اس لغوی اعتبار سے ہی کرنا ہوتو وہ تو ایک نقرہ بیں ہوسکتا ہے
خودائکا اعتراف لیکن اگر مجت کا فیصلہ اس لغوی اعتبار سے ہی کرنا ہوتو وہ تو ایک نقرہ بین موسکت اور گروہ سے بین اور ملت کے معنی شرع و دین کے کسکین مصرف اور گروہ
کے اس انسار نہ کور ہوئے صدر فارسی نربان میں لکھے ہیں۔ دیکھنا بیہ کہ فارسی بی ملت معنی جاعت اور گروہ میں آباہی بی جاعت اور گروہ میں مناز ہوئی جاعت اور گروہ میں آباہی بی بین جاعت اور گروہ میں آباہے باہنیں و اسکے متعلق مولانا صاحب فرط نے میں

اُدُراً گُوغُور کیا جائے نوشنا خرین عرب اور فارسیوں اور ترکوں نے بھی لفظ ملت کو قوم کے معنی کہاں کہ اور کا معنی کہا گار متحدہ تو میت اور کسلام عظام

لین ہم نہایت ادب سے گزارش کرنیگے کہ جہاں اہفوں مے وی کے انتے انتے ضخم لغت کھنگا لے تھے اگر فارسی کے ایک چھوٹے سے لغت بنتا گؤیاف اللغات کی در تن گردانی کی تکلیف گوارا فر اللجنے توامیس نہایت آسانی سے نظر او آگر کہ انکے معنی جاعت اور گردہ کے بھی ایکھے ہیں۔

اتنىسى بات منى حب انسا مذكر ديا

بمريج بيمي خويطلب مي كرمولانا صاحب في متاره فوريث كمعالى منعين كرين كاجطرني

اختیا فریایا ہے وہ اصولی طور پیلط ہے . وہ ہیلے لغت سے لفظ قوم کے معنی متعبین فرماتے ہیں بعنی گرقہ جاعت اوتعمر لفظ متحده کے لینی جن میں باہمی اتحا دہرا دراسکے بعد حصط سے اس متیج سرمیون عاتے میں کہتحدہ قومیت کے معنی ہیں دو توسول کا باہمی اتنا دکے رشنہ سے منسلک بہوناا وراسکے بعد قوم صا در فرما و تیمیں کہ کئے برکس طرح اسلام کے منافی ہے برہے لے فیے کے خلاصران کی تمام لغوی بحت سنعلقه سمتحده قومیت اور اسلام کاراسی سے نویم سیجے ہیں کرمولانا صاحب پر غالبًا اس ک يهي واضع ننس مواكر سئله منازعه فيرب كيا- به ظاهرب كل منحده توميت با Nationalism ا دور حاصرہ کی ایک سے اس اصطلاح ہے جیکے معانی دُورِ جاصرہ کی سیاسی روشنی میں تعین کیے جاسطے ہیں ندکائس زماند کے کرنیج سے جن میں اس اصطلاح کاکہیں ذکر کائے ہو۔اس طسرے اصطلاحات کے معافی متعبن کریے سے تواصلی مطلب کھی سامنے بنیں آسکتا۔ دور ما صنب ره كى نختلف ساسى اصطبلاحات كوليج - مثلًا تركب موالات -عدم تف ويمخلو انتخاب - گول ميز كانف ريس - بين الا تواي و فاق (FEDERALION OF STATES) وعنب رہ ۔ اوران کے سب تی بڑا فی کتب لغت سے متعین کیمے ۔ معین باصلى مطلب كيس طرح خط بوج ناب - أسس يي كم مصطلب ات مروج کے معانی مہین اسس زیان اوراس ماحل کے ماتحت لینے برنگے جس میں کسی اصطلاح کا رواج برکوابرو-الہذاجب میم متحدہ قومیت کواسلام کی میزان سے نولت جا ہیں گے تو پیلے میتین کرنا ضروری ہوگا کہ تحدہ قومیت سے مراد کیا ہے۔ اسکے بعد دکھیں گے سسلام اسك متعلن كيا كهنائ بريض طرنفكرى واضح نتيمة كك بيني كا. آيك بيل سخده قوميث معانی منعین کرکس یو.

## باب دوم

منحارة فوميت كالمفروم

سند دستان کی آباوی جن نخلف اور مضاوم عنا صرب مرکت بان سب کو محدود فق کرکے ایک قوم سب آنا " رمنیده تومیت اور سلام صلاه ، لہذامتحدہ قومیت کے معنی کا نگرسی مصرات کے ہائے ہمیں بل سکیں گے اور وہ ہی عصرحاصرہ کے کا نگرسی حضرا

سے کواس متلہ نے اتنی اہمیت حال ہی میں اختیار کی ہے۔ بنڈت جوا ہرلول بنرو لھے ہیں ،۔

بُماری کومشنش به مرونی جاریئه که مزندونتان بین ایک متحده قومیت بیدامو؟ د حامعه اکتونیولت 19

اس سے اتنا تومعلوم ہوگیا کہ متحدہ قومیت کا گفت کا بگڑس کے ذہن میں ہے وہ آج موجود بنیں ہے ملکہ وہ کومٹ ش کرنے کے بعد ببیا ہوگی۔ آج مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہند والگ ، اسلیے نئیکل تھرہ قومیت کی نہیں ہے متحدہ قومیتے عناصر ترکیبی کیا ہونگے اسکیفصیل دیل کی

عنصرا ولی عهاتما کا ندہی لکھتے ہیں : ۔ اس میں مالیان کی الگ ننذیب ہے اور منبد وُں کی الگ ، اِن دولوں تہذیبوں کے استرا سے متحدہ قومیت کی تہذیب مرتب ہوگی " رہری بورخ ہے 19 برحاکہ اسمین)
اسکی تفسیر سوامی ہمیور نا نند۔ وزئیعلیم یوبی، ان الفاظیں فرطستے ہیں ،۔
ہر دوشخص جوہند و کیا کم ہم تہذیبے قائم کے قضا وراسکو ملائے س میں جاری کرنے پر زور دیتا ہم
و بھینی طور بر کک کو نقصان ہم دیجا تاہم میں بیوض کرنا حب ہتا ہوں کہ بیجز بیندوستان
میں مفقو و ہم نی جائے۔ . . . . جب ہندوستان
میں مفقو و ہم نی جائے گئے ۔ رمز بیون و مدینہ )
ہندیب زندہ ہموسکے گئے ۔ رمز بیون و مدینہ )

کا مگرس کے شعبۂ اِسْلامیا سے معتر ڈاکٹراسٹرف صاحب اسکی تشریح میں بوں رطب اللسان میں : ۔ رمبی اعتبار سے ہم اسم ایک نئے اور زیدہ تبدن کی تعمیر میں مصروف میں ۔ ہما ری سیا<sup>سی</sup> اور جی عربے ایک میں میں میں میں میں معتبہ ۔ رحب مصلاحی

اس سے معلوم برواکہ تحدہ قومبیت کا یک عضر پردگالیسی تہذیب جونٹر شکمانوں کی ہو۔ نہ مشہروُں کی -بلکہ دو بوں کے امتنز ج سے ایک نئی تہزیب بیدا ہو۔

عنصر و کا این کا زم ب الگ ہے اور مزدول کا الگ، اسلیے متحدہ قومیت ایمی وجود بین ہیں مسکتی اسکے لیے صروری ہے کہ دونوں مذاہب ملاکرایک الیا ندسب بیداکیا جائے جو دونوں کا مشترکر زم بین سکے بچانچ داکٹر سریمی وصاحب، وزئیلیم شوئر بہا راہنے ایک ضمون میں اکتر کے دبیالی کیطرف اشارہ کرکے فرائے ہیں ۔۔۔
کیطرف اشارہ کرکے فرائے ہیں ،۔۔

بخفن سے اپنے ولولہ اور مجنس سے مجبور ہوکر مہدوستان میں متعدہ قومیت کی افرنش کے میٹی نظرایک السبے جدید مزہبی نظام کی نشو و نماکرتی چاہی جو مہدوستان ہیں سے مشار مناسب حال ہو بدان لوگوں کی معمولی خدبات نہیں کہی جاسکتیں رجامداکتور برسے خا مریس مشرک ایم مکتئی مہم منظر حکومت بمبئی نے اپنی ایکھی کے دوران میں فرایا ۔ مریس مشرک ایم مکتئی مہم منظر حکومت بازبان یا ایسے جو شرح جوسط مسائل کی بنار مرقومیت پر کے خلات پیدا ہوئے ہیں کا نگرس اِن مجانات کی مخالفت ہیں ایک لسل حدوجبدکا
نام ہے ۔ من حیث القوم ہماری کمزوری کی سے بڑی وجہیہ کوفن کی طون سے ایک واہمہ بیداکر دیا گیاہے کہ خدم ب یا زنان کارشہ تومیت کے دشتہ کی علم وجہ جامعیت ہم سکتاہے ۔ بیرایک بڑا قبلک دمہو کا ہے ۔ یا در کھیے نہ بہب یا
زبان کارشہ ہمیشہ تومیر کے ملند ترین رشتہ کے مانخت رہنا چاہیے۔ بیرتصوری سندون کو کو کھم اور آزا دہنا سکے گائے رشیل کال ۔ جی بیرا

نرمب بوزگر متورہ قومیت کی نشکل قعمیر میں ایک سنگ راہ سجم اجانا ہے۔ اسلینے بھروری سجم اگیا ہے کہ حب نگ ایک متورہ ندیمیں وجود میں رائے نرم کو محفل یک پرائر سط عقیدہ کی حیثیت دی حاسے اور اس سے بالکل الگ رکھا جائے ۔ جنا پنجہ کا نگوس کے صدر مطروس سے اسلم میں ایک تقریر کے دوران میں کہا نہاکہ میں سب کچھ ملما اوں کے حوالے کر دینے کو تیا رہوں یہ شرط یکہ وہ تھرہ قومرہ کے نظریکو کسی کھا۔ مسلم کرلیں ' اسکی وضاحت میں طریون نے اپنے بمارجون مشاولے کے پرچے کے افتاحہ میں لکھا۔ میں مریس اس ایک کا نگوسی ہی الیا رہوگا جو تمام اختیارات سلمانوں کے حوالے کر دینے برآما دہ نہ ہو۔ اُنکے دینی کا نگوسیوں کے مریس کو تک ایک کا نگوسیوں کے مریس کو تک ایک کا نگوسیوں کے مریس کے دائرہ میں اس مریس میں ایک مریس کے دائرہ میں نہ مام حکومت کے دائرہ میں نہ مام حکومت میں میں کو تا کہ عنوں میں اسے دہ ہو اُنہ میں سے دہ ہند دینے یا مسلمان یا عیسا نئی کیونکی اُنکے نظر میں گیر وسے ہیں میں حریب باہم میں سے دہ ہند دینے یا مسلمان یا عیسا نئی کیونکی اُنکے نظر میں گیر وسے ہیں۔

کوسیا بیات سے نہ کوئی واسطہ ہے اور نہ ہی ہونا چاہئے!' اور ایک سلم قرمیت پرست اِسی نظر ہے کون العنا ظمیس ڈہراتا ہے: ۔ "لیکن ان کا ڈسٹما اور کا ہاہمی اخلاف جوزیا دہ تریز ہی رجانات کانتیجہ ہے کہ بھی دور ور رہے ہوسکتا اور اگراسکے دور کرنے کی کوئی تدہیر ہوسکتی ہے توصرت ہے کہ دہ کسی البیا داری بیں شریک ہوجا بیئں جو نہ ہوبیاہے بالعل علی دہ اور صرف سیا سیات سے تعلق رکھتا ہو اور ایسا اوارہ صرف کانگرس ہے ۔ وید بہنہ ۔ ۱ ایک سے سے اسکے ایک صاحب نے کہیں یہ اعتراض کی کہ جوا ہرلال اور گاندی سلمانوں کے لیڈر کیسے سوسکتے ہیں۔ اسکے ایک صاحب نے کہیں بیراعز اصل کی کہ جوا ہرلال اور گاندی سلمانوں کے لیڈر کیسے سوسکتے ہیں۔ اسکے

"اگرلیڈری سے مراد سلانوں کی دینی اماست وقیا دت ہے تیہ اعتراص درست ہے لیکن اگراس سے مراد سیاسی درہائی ہے تو بے شک وہ فائدا مام موسکتے ہیں "دزمرم لیے ہا) وارد ماکی تعلیمی سکیم کے متعلن حب اعتراض کیا گیا کہ اسمیں مزیمی تعلیم کاعنصر موجو دہنیں ۔ لوا سکے حواب بیس کانگرس کا آرگن نیٹیل ہیرلا۔ اپنی لیے ماکی اشاعت میں کھتاہے :۔

'مُن ہی تعصب کو بھر فراموش ماکر نی چاہئے کہ اس ملک میں جہاں اسے مختلف عفا مگر موجو دہیں ۔ قومی نعلیم کومفید بنانے کی ہی تجویز مرسحتی ہے کہ اُسے قرائن یا شاستروں کے قوانین اوراکام سے نہ لاوا جائے ''

متده قومیت علم دارایک ایسے ندمهب کوجوجاعتی زندگی سکھاتا ہو کس قدر خطرناک سیجتے ہیں اسکا کچھا ندازہ ببتدت جوام رلال نہر و کے ان الفاظ سے لگ سکتا ہے ۔ وہ اپنی سرگرزشت میں لیکھتے ہیں اسکا حسن چیز کو ندمید یامنظم ندمید کہتے ہیں اُسے مبند و نشان میں یا دوسری حکمہ دیجھ کر میراول ہمیت زدہ ہوگیا ہے میں نے اکثر ندیم ب کی ندمت کی ہے اورائے تحییر مطابینے میراول ہمیت زدہ ہوگیا ہے میں ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیراندے بھیان اور ترقی دری کا بے کہارہ کی ارزوکی ہے قریب قریب ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیراندے سیجا فائدہ انتظامات کا خاص حقون اور تقل حقوق کی بقارکا حائیتی ہے " رسب میں کہانی۔ حالاً) ابدا متحدہ قومیت کی شکیل کے لیے دوسری صروری چیزیہ ہے کہ ندمب اس تسم کا بنا دیا جا ہے جیسا دمین الہی یا بریموساج جس کی داغ بیل اکبرے طالی شی ا درجس کی تشریح سولا کا آلا وہ اپنی تفسیر ترجمان القرآئ میں کی ہے اور جب کی ایسا فدم ہے تیا رہ موسیح ماسوقت کک فدم ہے کوا کیا ہیں میں عقیدہ کی حیثیت دی طریحے وثنیا وی معا لاسے کوئی تعلق ندم و

عنصرسوم الرج مسلمان انبانام من حین الجاعت الگ رکھتے بیب اور سنبد دالگ بیر افتراق داخلات میں مخدہ تو مسلمان انبانام من حیث الجاعت الگ رکھتے بیب اور سنبد دالگ بیر افتراق واخلات میں مخدہ تو مرکام میں مخدہ تو مرکام میں ایک موڈ داکٹر سیدمجمود صاحب اپنے محولہ بالامضمون میں تخریر فرط سے ہیں :-

تفظ مہندی کوزبان کے بیئے بنبین ملکوائل ہند کے بیئے اختیارکر نا جا ہیئے و نیا بھر س ختر ہما گلک ہی ایسا کلک ہے جس میں خلف لوگ ملائے تناخت میں آنے ہیں صرف اسکا اظہا رہی ہواری دیا غی کیفیت کا امنیہ دار بنجا نا ہے اور ہما رہے تعلق بیز ابت کرونیا ۔

اسکا اظہا رہی ہواری دیا غی کیفیت کا امنیہ دار بنجا نا ہے اور ہما رہے کو تقاب کا بازی کے ہمایک شرکام ہمایا کر سے کہ ہم اس بریا خطا سے کی علیمدہ علیمہ میں افرائم ہمیں انوام ہمیں انوام ہمیں سے واضح کر جکے ہیں ۔ وطینت اور تحدہ تو تو ت کا رہند نہ مسلم کے دائیہ مسلم کے دائی تا ہم کا انتہا ب بالا ترزیز تنہ کی زبار بر مردنا جا ہیئے کہ انتہا دی کا دیا تا کہ انتہا کی کا دیا تا ہم ہمی تنہ کی تام کا انتہا گاگ ہے۔ لامی نام ہمی تنہ کرانتہ کہ وقوم بیت کی نظر کے لیے تام کا دیا تا کا دیا گاگ ہے۔ لامی نام ہمی تنہ کرانتہ کہ دوری کے دیا ہم کا دیا گاگ ہے۔ لامی نام ہمی تنہ کرانتہ کی تعلی کے لیے تام کا دیا گاگ ہے۔ لامی نام ہمی تنہ کرانتہ کی تعلی کے لیے تعلی کا دیا گاگ ہے۔ لامی نام ہمی تنہ کرانتہ کی تعلی کے لیے تعلی کے لیے تام کا دیا گاگ ہے۔ لامی نام ہمی تنہ کرانتہ کے دیا تا کہ کا دیا گاگ ہے۔ لامی نام ہمی تنہ کرانتہ کو تا بھوں کے لیے تام کا دیا گاگ ہے۔ لامی نام ہمی تنہ کرانتہ کا میں کرانتہ کی تام کا دیا گاگ ہے۔ لامی کا تامی کی تنہ کرانتہ کا میا کیا گاگ ہے۔ لامی کا تعلی کرانتہ کی تنہ کی کرانتہ کیا گاگ ہے۔ لامی کی کرانتہ کی کرانتہ کی کرانتہ کیا گاگ ہے۔ کرانتہ کی کرانتہ کرانتہ کی کرانتے کی کرانتہ کی کرنتہ کرانتہ کرانتہ کرنتہ کرنتہ کرنتہ کرنتہ کرانتہ کی کرانتہ کرانتہ کی کرانتہ کرانتہ کرانتہ کرانتہ کرنتہ کرانتہ کرنتہ کی کرنتہ کرن

عنصری می زبان محلف ہوتی ہے دہ دوسری قوم کی زبان بھی ایک ہو۔اسلے کہ حب کہ اس قوم کی زبان بھی ایک ہو۔اسلے کہ حبب کسی قوم کی زبان محلف ہوتی ہے وہ دوسری قوم کے اندر حذب بندیں ہوسکتا اول خبران خباب و ہمضا مہتحد میں توسیت کا دحد وعمل میں بنہیں آسکتا الگ زبان کے دجود کے بقا کی تمناکر نافر قبرسی ہے جو قومیت ہوت کے بالکل متضا د حذبہ ہے۔ بیٹون جو اسر لال بنہروا نیے ایک صفرون میں ادشا دُول تے ہیں۔

"گر تبستی سے اسمی کک ہندوستان میں فرقہ پرستی طاقتورہ اوراس بنار برزبان بیں علیا کھ گیپندی کا رکھان بھی وحدہ کے رجان کے سامۃ سامتھ اپنا انز برابر دکھا ہے حار ہاہے۔ قوم پرستی کے پُورے نشو و نما کے سامۃ علیا کے گی بیندی جوزبان کے معاملہ بیں پائی جاتی ہے تقییب نافیا ہو جائیں' ایک علیا دگی بیندھائی زبان کواو برسے گھر جو تو دھو کہ وہ اندرسے فرقہ برس ن ہے۔ بلکہ زبا دہ ترتم اسے ایک ایسی ایسی وجبت بیندہا کو گئے "

عنص بینیم جب بک مسلمان اپنے ندہ کے بابندہ ہن آنکے باہمی معاملات کا تصفیہ ازرو سے کتا فی مشنت صرف سلما نوٹ کی جاعت ، آئی اپنی مجلس بنٹوری اورائس مجلس کا امیر مرکز بلت ، ہی کرسکنا ہے لیکن بائسول متحدہ قومیت کی شیحل کے منافی ہے ۔ متحدہ توبیت میں تمام معاملات کا فیصلہ ایک ایری جبور میں محکومت کی جا میں متحلف نا ہوئے مشرکہ مجموعہ نیز تمل ہوگی ۔ اور جبور بیت کے اصول کے مطابق اکٹر بیت کے افیصلہ ملک کا فائون نباکرے گا۔ اور اس جبوریت کی نبا ہوگی ۔ فالوس وطنیت مسطیح ولا بھائی دیسائی کا فیصلہ ملک کا فائون نباکرے گا۔ اور اس جبوریت کی نبا ہوگی ۔ فالوس وطنیت مسطیح ولا بھائی دیسائی کا نگرس یا رہی کے لیڈر فرلے تے ہیں : ۔

یرنظریه ایک مندد کامی بنیں ملکہ خود مولانا حبین احد صاحب کامیں ارشا دہے کہ ،۔ ایسی جمہوری حکومت جس میں مندوشیلمان سرکھ عیمانی۔ کیارسی سب شامل ہوں۔ حاصل کرنے کے لیئے سب کو منفقہ کوسٹ منٹن کرنی چاہیئے۔ ایسی مشترکہ آزا دی اسلام کے اُصول کے عین مطابق ہے اور ارشلام اس آزا دی کی اجازت دیتا ہے"

رزمزم عرولاي مصواع

اِس جہوریت میں افلیت کی کیا کالت ہوگی۔ بیخبگرانا دی کے فالمراطست کی زبان سے شیخہ مد ''دراصل جہوری حکومت کے معنی بیٹریں کہ اکثریت افلیت کو ڈراکرا در دھر کا کراپنے فا بو میں رکھنی ہے '' رمیزی کہانی از نیڈت جواہر لال صفحہ ہہ جلد دومی

المذامتحدہ قومیت کی تعمیر کا بایخواں مرکن بہ مہواکہ امسس میں نظام حکومت الی حمیہ رہت برقائم ہوگا جوسلم وغیرسلم کی جاعنوں نرشنل ہوگی اور جس میں اکثریت کے فیصلے طاکل قانون بناکر س گے۔ یہ ہے مختصرًا امتحدّہ قومیت کانفروً اورائسکے عناصر ترکیبی واسکے بڑیکس ااگرسلمان عابیں کا من حیث السلم ابنا الگائے تی نشخص فائم رکہیں تو یہ جذر فرقر برستی کا وہ شجر ملعوں سے جومتحدہ قومیت کی حبنت ارصی میں کسی صور بیس باراً ورمنہیں ہوسکتا بنجائج بیٹات جوا ہر لال فرمائے ہیں :۔

سند دستان میں سنم تو میں برزور دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے لیس ہی کہ ایا تھے م کے اندرایک دوسری قوم موجودہ جربیجا بنین تشریح مبہم ہے۔اد وغیر تغین ہے اب سیاسی نقطرُ نظرسے اگر د بچھا جائے تو پیجنیل بالکل لنو معلوم ہو اے اور معاشی نقطرُ نظرسے بر برب دُوراز کا رہے . . . . . مشلم قومیت کا ذکر کرنے کے عنی بر برب کہ دُنیا میں کوئی قوم ہی نہیں بس ندہی اخوت کا رشتہ ہی ایک جیزہے" دُنیا میں کوئی قوم ہی نہیں بس ندہی اخوت کا رشتہ ہی ایک جیزہے"

بجرفر مانتیان :-

ریستریم قوم کانخبل توصرف جندلوگول کی مُن گھڑت اور محض پرواز خیال ہے۔ اگراخبارات

اس کی اسمت را شاعت نه کرتے تو بہت تھوڑ ہے لوگ اس سے واقعت ہوتے اور اگر زیادہ لوگول کو اسپراعتقا دہوتا ہی توحقیق و وجا رہو نے بعد اِسکا خاتمہ ہوا ، اور اگر زیادہ لوگول کو اسپراعتقا دہوتا ہی تابعد دوم صفحہ ماس

كرس قدر است سے لکھتے ہیں كه :-

اکسے لوگ اصی نک زندہ میں جوہندوسلما ہوں کا دکراس طور برکرنے میں گویا دولتوں ا در توموں کے بارے بیں گفتگوہے۔ جدید و نیا میں اس دقیا نوسی نیال کی گنجالین نہیں رمیری کہائی جلد دوم صفحہ اسس

خود مولانا صاحب اس خیال کی تائید این حقیقت گشا الفاظ میں فرماتے ہیں:۔ منبد و مہاسبھا و لیے ہی ہند و ل کی الگ جاعت ہے جیسے کم لیگ سلمانوں کی کے انگریں منبد و ستان میں لینے والے ہر منبد و ستانی کی جاعت ہے " رزمزم ، جولائ سے 1913ء یعنی مولانا صاحب نز دیک جبی بیٹرت جی کی طرح مسلمانوں کی الگ جاعت کا وجو د نہایت فابل نفرت جیز ہے اور فابل فخرجاعت و ہی ہے جو منبدوں اور سلمانوں کے امتزازج سے متحدہ قومیت کی تنہیا دیر

الخرج بربي

تفصیلات بالاسے ہم نے دیکید لیاکہ تحدہ قومیت اجزائے اجزائے اجزائے اجزائے کریبی کیاکیا ہونے صروری ہیں جبند الفاظیں پول سمجیئے کہ تحدہ قومیت ہیں:-

دا، مختلف قرموں کی متزیب کومٹاکراسے ایک جدید نہذیب میں شقل کر دیا جائے گا۔ دم نیار نہ ہوگا۔ اُسوقت تک ندم ہب کومفن ایک پرائٹرویط عقیدہ سمجها جاسے گا۔ دہ نیار نہ ہوگا۔ اُسوقت تک ندم ہب کومفن ایک پرائٹرویط عقیدہ سمجها جاسے گا۔ دم نیار نہ ہوگا۔ اُسوقت تاک الگ الگ الگ نام بھی با فی رہے گا۔ بلکہ ایک شنز کہ نام بنا ہر وطنیت اختیا ر

كيا حاسي كا-

رم مختلف جاعنوں کی زبان بھی جُداگا رہنیں ہوگی ملکراکٹرین کی زُبان مختلان اللہ بالگی ده) متحدہ قومیت کانظام ایک ابنی جُمهُورین سے مُرتب سریگا جو نمام اقوام کے امتزاج سے تائم ہوگا، درجن کی روسے اکٹریت کے فیصلے ملک فانون بناکریں گے ۔ اورسے بڑھ کریے کہ

متی ه قرمیت بین شلما نول کوا نیاالگ فومی شخص ر National Identity ) قائم کرد که احازت بذه و گرد که احازت بده و گرد که احازت با نوان کوایت از که احازت بده و گرد که احازت بده و گرد که برد و گرد که احازت بده و گرد که احازت بده و گرد که برد که برد و گرد که برد که ب

لبسندا

معانی تنعین ہوگئے اربابِ نظر کے لئے تواسکی شاید ہی صرورت ہوکاب دلائل وبراہین سے بہ تا بت کیا جائے کہ اس قسم کی متحدہ قومیت کنتی امت کو اپنے انھوں آنند یھوں کے سلمنے گنگا ہیں الو بودینے کے مرادف ہے لیکن چونکے مُولانا صاحب اس متحدہ قومیت کے متعلق فریاتے ہیں کہ اسکانگیل ندائری فریفنہ کی حیثیت رکھتی ہے اور دمعا ذا ملٹ اسکی بنیا دخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ و لم نے رکھی مقی آسیائے اکٹید صفحات میں داضح کیا جائیگا کہ فی الواقعہ عجم ہنوز رموز دیں ان داند پہلے مولانا صاحب کے دلائل میں کیے جائیگے۔

# اليوم

متخده فوميت ادرسلام

مولانا صاحب نے اپنے دعوے کے اتنات میں سے پہلے جبل بنی کی ہے کر قرآن کریم میں اسے بہلے جبل بنی کی ہے کر قرآن کریم میں جہاں ختلف ابنیا رکوام کی توموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان توموں میں مومن و کا فرو و نوں شامل تھے البنا اس سے ثابت ہواکہ تومنین و کا فرین کے امتزاج سے متحدہ قومیت بن سکتی ہے ۔ نفظ قوم کی بجث کے دوران میں ارشا دے کہ:۔

تجس حجد ریدنفظ، مضاف واقع ہواہے اور مضاف البیشلمان پائیجیبرہے اور کلام غیر مشلم کے ساتھ مشلم کے ساتھ ساتھ مشلم کے ساتھ تو بین بین اس حکم برشرکوں اور کفار کا بیغیبر پامسلمانوں کے ساتھ تو میب متحدہ بین منسلک ہونا ہی مفہم ہوتا ہے۔ کن بت قوم نوح المرسلین ۔
کن مبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس ... ایج دمتحدہ قومیت اور سلام، اس قسم کی اضافتوں کی شالوں کے بعد فرطنے ہیں ،۔

تُعْرَصْنِيكُم من مَّى بِ شَمَّالَ بَنْسِ مِن بَنِ مِن مِن عَيْرِ ملوں كوا وَرَمْبِرِكُوا يَكَ فَوْم بِنَا بِالكَيابِرِي اورانِ كفا ركوبِمْبِرَبطِرِف بوجراتحا دسب يا اتحا دوطن وعيْروسبت كيالكياب 'رابيسا، جنانچِه خود نبی اکرم مسحلق لحصة بین كه:-

أركاه اللى سے خاب سول المصلح درووس سنجيروں كولعد تقرر دين وشراب كها

جانا ہے ہ

قُلُ كَا قُوم اعماد اعتلى مكانتكم إنى عامل - الآبي .

که دوکه اسه میری قوم تم اینی جگر جول کرد بین ابنی حگر بیمل کرتا بهول "

اسكىبدان آيات سىحسب دبل نائج مستطفر انتيمي.

"الغرض براتيس صاف طورسے واضح كررسى بي كه:-

(الهن) فرائن كے نقط ُ نظرا وراستعمال میں لفظ قوم ابنے معنی کی حثیث سے ملا اول

ہی کے ساتھ محضوص بنیں ہے ملکہ وہ ہراس جاعت برٹولاجائیگا جن میں کوئی را بطہ مو

خوا ەنسىك يا وطن كا. يا بېشىرا زبان كا -

رب) قومبت بیں اشتراکسیلم و کا فرہوستماہے او تفراک کے انتعال بیں بیموجودہے رج ، پنجمیر بھی انحا دِ قومیت بیں کا فروُشکرک اور فاست کے ساتھ ونیا بیں نعلق رکھ

سكتاب اورركهناب " رمتحده قوميت اوراكسلام علما

ہما داخیال ہے کارس دلیل کو بڑھ کرتا ہے پر رہے تھت مشکنات مہوگئ ہوگئ ہوگئ کے حضرت علا مکبوں بلکنگ کر دوتے تھے ، اور سند دستان ہیں اسلام کے سنفسل پرکیوں خون کے السو بہاتے تھے جس قوم کے سسے بڑے کارالعلوم کے سسے بڑے عالم کی قرآن فہمی کی بیرحالت ہو اس قوم کے سنفبل کا فالا حافظ۔ ہبی وہ احساس ورزا گجر تہاجس کی نبار برچھنرت علائمہ کا جگرشتی ہوجا تا ہما ور ہجوم غمر و فورا کم کھمی سیلاب اشک نبحرا منڈرا او کرھی بی ہم و سحرگاہی کی صورت بیں کرچھنوجی ہوں ناکرش ہوتا کہ : -

بال قوم از تومیخوا مسلم کشنا دیے فیقهش بے لیسے کا مسوا دے بسے نا دیدنی را دیدہ ام من! "مرااے کاشکے ما در مذرا دیے

له ادمن ن مجازيه

الهيس شبنبي كريش آن كريم سے مختلف انبيا زكرام اسے نام سے ان اقوام كونسوب كياہے ج ان کے پیغا مات کی اولیس خاطب جنس لیکن اس انتساب سے مقصر تصن تعارف تها رحعلنکہ شعوا وقبائل لتعارفوا سم ينتهار تضبلي اورخاندان اسليئ نبائ كقم بيجاس حاؤى مثلاً حصرت نوح من قوم كى طرف مبعوث مهوي اس قوم كے منعلق قرائن كرم مبس جمال كچه ذكر آسے گا نولامحالراً سے قوم نوح " ہی کہنا پڑیگا ۔ اِسکے علا وہ اس قوم کے دکرکریے کا ورکون ساطریقبرانسپ ہوسکتاہیے کیونکہ اس قوم کاکوئی دوسرانام ہی نہ تہالیکن اِس سے برکیب لازم آگیاکہ اِس فوم کے گافروموس ملکرایک شحدہ فوہ كررشة بين سليك موجاتے تقے " بنى كى لبشت كے وقت ايك قوم موجود موتى بنى كيبى أسے اس نبى كى قوم کہد دیا جا نا اگر دہ کسی اور نام سے نسوب ہونی تو وہ نام سے دیا جا نامنلاً قوم عا دینوم تمورکیجی اسے أسيحكسي سرداركى طرن منسوب كرد بإجانا حبيب قوم فرعون يعيراس قوم ميس سے ايک جاعت ايمان لے اً تی ۔ان کی ایس وحدت بخیل اور وحدت عمل کی بنار براتهنیں دوسرے لوگوں سے تنبیر کرے موثنین کی جماعت کہاجا ناجوائس قوم میں سے ایجار ونکذیب کرنے انہیں گفار کی جاعت کہاجا یا قرآن کرم بین ا مخلف انباركرام كے نام سے مخلف تو بین مسوب ہیں ۔ د ہاں آن قوموں بیں سے دونخلف جامنوں كا ذکرالگ الگ موجد دہے۔ اور مم اوپر و کھے ہیں کہ تھدہ قومیت بیں کسی الگ جاعت کا ذکر ما نام یا ... تشخص باحداً كان فومى وجدواصول قومبت كے خلاف ہوناہے بجر قران كريم في ميس يہي تا دباہے کران ہر دوجگذا کا نہ ہجاعنوں کے باہمی تعلقات کیسے ہوتے تنے اوران کا الگ انجام کیا ہواکرنا تہا۔ متحدہ نومبت میں اتنی بات نوظا ہرہے کہ اگر ڈو ہے گی تو نمام نوم ڈو ہے گی ۔اگراٹھرے گی توساری کی ساری فوم انجرے گئی به تو سومنین سکتاکه اس تحده فوم کا ایک حصته سرفرازی و سرمان ی عزّت و و قاربه جا ه و شمت مسطورت و حکومت کی زندگی نسبرکرے - اورکوئی دوسراحصد دلت وسکنت ، تنااتی برق ا فلاسس و تحبت کے ہولناک عنداب میں منبلا ہولیجن ہم دیجتے ہیں کرجن اقوام کومولا ناصاحب انبیا سابقہ کی متحدہ او آوام افرار دیتے ہیں ان کی برحالت ہونی ہتی کہ نہیں سے ایک جاعت روشین اکا میا و کا مرال موتی و در در سری جاعت رکا فرین اتبای و بر ما دی کے جنم میں و مکبل دی جاتی - سارا

مستران كريم إسى فسم ك نظا مرس عمرا طراب اورج توبد كيت بين كرقران كريم كى تمام تعليم كا ماحصل یرے کھفر دایان کے تنامج میں میں فرق کرکے تنا دے سم بیاں صرف ایک سورت رمود ا کی جذر میات می*ش کرتے ہیں۔ رکوع دوم کے اخبر د* ذشم کی جاعت تکا ذکرہے ایک تو وہ جلے متعلیٰ ارنشا دہے ان الله ين امنوا وعملوالعما محات ... (الم وايمان دالون كى جاعت، دوسرى ومصيح مقلق

غربایا اولگات الذین حسرو(انفسهمروالی کفاری حیامت ) پیران کا با می موازندان العناظی فرایا-کران کی شناخت میں کوئی شکھ نئیر باقی مدرہے۔

> منك الفي بقين كالاعلى والاصيّر والبَصِيرُ والسَّمْيع عَلَّ بستوين مثلاً إليه، ان مرد اجهاعتوں رفرقوں کی شال ان سے اور ہمرے اور وسیمنے اور سیمنے اور سیمنے ہے کیا برکہمی دونوں برابر ہوسکتے ہیں؟

> تراآن كريم ين بها ك لفظ بهي فريقين استعمال كبايم جوايي دُورِ حاصره كي سياست ميں

Communalism ) = [ [ [ Communities)

بعنی فرقد بریتی کها جا تا ہے جو تحدہ قومیت کی بالکل صندہے ،

اس تمہید کے بعد تسیرے رکوع سے اُمم سا بقد کے واقعات کا بیان سٹرق ہونا ہے ۔ سے بہلے حضرت نواح کی توم کے ندکرہ کی انبداران الفاظ سے ہوتی ہے ،

وُلَفَتُكُ أَرْسُلُنَا نُوُّحًا إِلَّا قُوْمِتِهِ - إِلَّهِ

اور تقبیب اسمے نوٹ کواسکی قوم کی طرب سمیا

امک قوم تھی جس کی طرف حصرت نوخ کومیجا۔ اسکے بعداس قوم کے مؤنین اور شکرین کا ذکریے مشکرین سکشی ا در بغاوت کابیان ہے کہنتی اورطوفان کا تذکرہ ہے۔ اخبر میں ایس قوم کے ڈوفرلفول کو مالکل الك كريك دكها ديا كبائي - ايك وه جزنديطو فان موكبا - ددسرا ده جوحفرت لوح كرسا فد محفوظ ومصرت زنده رما حجمتعلق ارشا دید :-

قِیْلَ النُوْحُ الْمُوطِ السلْمِ مِنْلُهُ وَبُركَتِ عَلَیْلَ وَعَلَیْ اُمْمِ مِیْنَ مَعَکَ اللهِ کهاگراکات نوخ ماری طرف سے مالاتی کے مائذ اُنزد اور تیرادر جولوگ تنهار سے تشا

فرایدا کیس تسم کی تحدہ قومیت ہی جس کی دُرجاعتون کی تعب رہ ہوئی بیجرع بننے لکو ع<sup>امیں</sup> حضرت ہو ڈکی قوم عاد کا ذکران العناظ سے شروع ہونا ہے۔

وكما حاء كمر أع بحبينا هُودًا والله بن المؤامعة برحمة مناسبان المجتنف المنوا معد برحمة مناسبان المحيدة

ابني رمن سيجياليا.

جیٹے رکوع میں مصرت صارم کی قوم متور کا ذکر شروع ہوتا ہے دلا ، اور کا س قدم کی سرکش اور فر ما نبردار جاعتوں کی تفریق سے بعد قوم مؤندیں کے شعلق ابنی الفاظ کا اعادہ ہوتا ہے جو خدکورہ صدر آیت بیٹن ج ساتویں رکوع میں قوم لوظ کا ذکرہے ۔ اس قوم کو بھی ابنی ڈوگر و ہوں بین تقسیم کمیا جاتا ہے منکرین برعذاب نازل ہوتا ہے اور مومنین کی جاعیت حصرت لوظ کے ساتھ محفوظ رکھی جاتی ہے دلا ساملویں رکوع میں حضرت شعب کی قوم مذہبین کا دکرہے اور انکی محولہ صدفور نے کے بعد قوم

مؤین کے متعلق آیت مندرجہ بالا کے الفاظ استعال ہوتے ہیں - دہاہی کی خواص کی جرحفر ت مرسی کی قوم اور فرعون کی تباہی کا ذکرے اوران انبیا کرام اور انکی اقوام کی مرمن وکا فرجاعتوں کے انجام کے ذکرہ کے بعدنی اکرم صلی اللہ علیہ کی سے فرما با گیا ہے کہ آپ سے سامنے ہی اس فوم خاطب کے دوگر دہ ہیں ایک تو مرشی گؤمن باللّٰ ویکن فراللّٰ ویکن فراللّٰ کویکن موسین موسین موسین موسین موسین موسین موسین اور دوسرام کئی تیک باللّٰ ویکومن باالطّاعون نوایا: ۔
اور دوسری جاعت کے متعلق فرمایا: ۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ كَا يُومِ مُون الْمُلْوَاعِظَ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُون اللَّهِ ،

اوراس گفار کی جاعت سے کہ سیج کرتم ابنا کام کیئے جاؤہم ابنی عگر کام کیئے جائے ہیں دانڈ نظر و السنا منتظ مردد کی مہالے تم میں را منجام کا، انتظار کر وہم میں انتظار کرتے ہیں!

این ان خفاین فشرای کوسلمنے کیلئے اور کھیرائی لعبیرت سے فنوی طلب فرلمدیں کے کہا ای خواس کی مقدہ قومیت کے دعوی کا شوت ملتا ہے یا اس بات کا کدوہ لوگ جوئی پرایمان لاتے تفاویر اس اتباع کرتے تھے۔ وہ ایک الگ جاعت کے افراد ہوتے تھے رتبہیں (ٹالیسی ہم کہا گیاہے) اور دکھر کو گئی الگ گروہ بنین کو بینی کا مجمد کر کی الگ کروہ بنین کی مستقل کے افراد ہم کر کی والیسیے) اب بدخلا ہرہے کہ ہم اور تھ " کی تفیل اور تھ" کی تفیل المت میں فرقہ بینی کھلاتی ہے ۔ اور تندہ تو میت کی تفیل المت میں فرقہ بینی کہلاتی ہے ۔ اور تندہ تو میت کی تفیل المت میں فرقہ بین کی تاریخ کی المت کی المت میں فرقہ بین کی اللہ کا است میازیوں میٹ جائے کہ : ۔

تاكس نگويد تعدازين من ديگرم تو ديگري!

بھریکھی دیکھے کہ ان ہر دوخلف گروہوں کے باہمی تعلقات کیسے بہدتے تھے۔ کیا حضرات انبیارکرام اوراً نکے تبدین کی جاعت گفا رکی جاعت سائقہ بوں گفل ل کررہتی تھی ۔کہ اُن کی تہذیب ایک ہوجا ہے۔ تمدن ایک ہوجائے نظریا ت زندگی ایک ہوجا بین ۔ یامونین کی جاعت گفار کی جاعت سے برات اورسیزاری طبخدگی اور قطع تعلق کا علان فرما باکرتی ہتی ، بیمان تک کہ خدا ہے۔ بیکے ہمی دیا تہا کہ گفٹا رکی تناہی کے اوپرافسوس بھی مذکر و۔

فلاکائی سے الکائی برالمائدہ، وم کفنا راکی بربادی، پرناسف بھی رنکرو! بلکہ اُن کی تباہی اور بربادی برنوخوشی اور سُرت کے سجدہ ہائے شکر اداکریا کا حکم ہے کہ جمیدالنسانی سے اس بادہ فائیدہ کا تکلیاناعین صحت ہے۔فرہایا:۔

فقطع كذا بوالقوم اللّذات كلّهُ والْمُحِدُّ لللهُ دَبّ الْعَالِمِينَ والعَلَمَ اللهُ وَالْمُحِدُّ لللهُ وَتَ الْعَالِمِينَ والعَلَمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ملت صنیفہ کے موسس اولی حضرت ابراہم علیالہ کام اورائیجے ساتھیوں کی حیات طلبہ کوئرات کو سرمینین سے لیے اس وہ حضر فراردیا ہے غور فرمائے کہ اس باب میں انکامسلک کیا تھا۔ اور سے سرات کریم نے کس متفام برائے کے طرول کو بطور نور ندین کیا ہے۔
کو سے رات کریم نے کس متفام برائے کے طرول کو بطور نور ندین کیا ہے۔
کو ایک کائی کائی اور کا کہ بھر کے ایک کائی کائی کا کہ کا اور کا کہ کا کہ کا کہ کائی کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اور کا بھر کے ایک کا کہ بھر کے ایک کا میان کی کا میان کا کہ کا کہ کا کہ بھر کے ایک کا میان کا میان کا میان کا کہ کا کہ بھر کے ایک کا میان کے میان کے میان کا میان کے میان کا میان کے اور جم کی کا میان کے لیے موادت اور تی کو کہ کے ایک کا میان کے لیے موادت اور تی کو کہ کا کہ کہ کہ اللہ واحد برایم ایک کا میان کے لیے موادت اور تی کے ایک کا میان کے لئے موادت اور تی کا کہ کا کا کا کہ کا کا کہ کا کا

اور د کھیے۔ ہ

بیقی متحده قومیت کے نثبوت میں مولاناصاحب کی بہلی دلیل .

دوسری ولیل

متحده نومینے نبوت میں مولاناصاحت درسری لوبل اُسو ُ بنی اکرم صلی النّاعلیہ ولم سے بینن کی ہے ، فریائے میں :۔

بختاب رسول الندشك ابنی رسالت کے جود کا برس گزرجانے کے بعد مدبیز منورہ برفیل کے اور اپنے ساتھ کے جہاجر دانصار شکما نوں اور مدبینہ کے بیود بوں کو الکرایک متحاد توم اور متحدہ اُمّت بنائی اور نہا بین فصل عہد نامہ اس امر کے متعلق مخسر برفر ما ہا اور اس بیس مخر برکر دیا گیا کہ شروط اور مذکوراممور میں دشمنوں کے متعابل شکمان اور بیود ایک اُمّت متحدہ ہونگے مگر ہر ایک اپنے اپنے مزہب کا پائند ہوگا دمتحدہ تومیت اور المام) کے بعد مولانا صاحب نے اُس معاهل کا کا ذکر فرما باہے جو شکمانوں اور بیود یوں کی معتمل تھ

اسِیحے بعد دلاناصاحب نے اُس معاهل کا کا وکر فرما باہے جو سلمانوں اور بیودیوں کی منعلیٰ فومبیت کے مابین ہوا تنبا۔

بات یوں شکی مینہ نور ہیں شکما نوں کے علا وہ بہودی ہی رہنے تنفے میں نہ نوہ کی خطت کی ذرائی دو اوں برعا کد موقی کی خطت کی ذرائی دو نوں برعا کد موقی کے ماعت کے درمیان ایک معا مدہ کی جاعت کے درمیان ایک معا مدہ کی خطاعت متحدہ طلع برائس کی مُرا فعت کرنگی ایس سے مولانا صاحت انتہا طفر اتے ہیں کہ بنی اکریم نے مسلما نوں اور بہودیوں کو بلاکرت وہ میں ماکریت وہ میں کہ نوم نیا کرتے دونوں معا مدہ ہوں اور بہودیوں کو بلاکرت وہ میں ناکریت و توریت کی نشکیل فرما ٹی تھی ۔ در رسالہ ندکور صفحہ و ہیں،

ناطقه سربطريبال كاست كياكين

مولاناصاحب نے اس دلیل کوبیاں پہلی مرتبہ ہی ہنیں میں کیا ملکہ وہ اکٹرانی تقریروں بیس بھی وسرانے رہتے ہیں اور بزعم خریش سجہ لیتے ہیں کہ تندہ قویمین کے نبوت ہیں اس محم کریں او

عرفة الوثيقة كاكوئي جواب نبين ہوسکتا۔ حالانكہ وہاگر مبھی طفیڈے ول سے غور فرما بین، توانپر شاپید میر حقیقت واضح موصائے کریہ واقعہ توانیجے دعوے کی تنبیادوں کی کومتنزلزل کردیتا ہے۔ یہ بات ایک انجدخوان مجی جانتاہے کہ معاہرہ ہمیشہ دوخلف اقوام میں ہواکریا ہے۔ بدظا ہرہے کہ مدینے مسلمانوں کا وروہاں کے بہودیو نکا وطن ایک تباراب اگر متحدہ قومیت کی تعمیر کے لیئے انتراکی بى ابك منرط موتو مدىنبر كے مسلمات اور بہود تواس اعتبار سے خود بخو دا بک تاقیق مرسے جا مبل اس متحدة توميس معابرة إخاره المكتن بدندال كراس كياليك، اس معابره كاتو وجود مي اس بات بردلالت كرمائي كمسلمان إيك مكك ملكم ايك شهرب رہتے بوسط سی غيرسلموں کے ساتھ ايک قوم نهيين بن سيخنئه . كمر كيمسلمان اور مدسينه كيمسلمان ملكيميش اورروم اورفارس كيمسلمان اياقوم كافراد بوسط الكي سيار المال مدينه كديودايك فوم بنس بن سكيل سكم وان ميس أنحا ديبالكرساخ سك لي معا برہ کی صرورت بڑے گی بنی اکرم سے بہو وا ورسلما نوں سے امتنزاج سے ایک متحارہ فومیت کی میر منیں کی بھی کمکبرائس معا ہدہ کی روسے دوخلف اقوام میں باجی انشراک عمل ادرانتحادیما ذکی سکل میل كى بنى . ا دريه وه تشكل بنى جي قراك كريم بكينك وكيك هذه مينا ق سے بسير كرتا ہے ۔ غور فرايا اس الهريمقد سدين ايك جيزيب كمقرائم اوردوسرى جيزب هي روه بين غيرسكم اوران دونول كم درمیان رابط انتحادید یاکرین کادربیب مینات - متوه قومیت کوچیوری اسکانوتصوری کیر غير فوا في ب كفرواسلام مون وكافركا بالمدكريون ل جاناكرانبس آليس ميكسي معامره كي صرورت مذريب تلبيرت دباطل كى البي خوفناك شال ب كرس سائع كان أعلى ب اللم کی روسے توسلم اوغیر سلم جاعتوں میں انحادیدیا کرنے لیے ہی میٹاق کی صرورت ہے جسکے بغیروه ایک دوسرے کے ساتھ اجماعی حبتیت سے اشتراک عمل بنیس کرسکتے۔ اوراشتراک عمل ببی صرف ان امور میں کرسکیں گے جواس معاہدہ میں مشر وط فندکور " ہوں گے ۔ اب ورا بیفر ما ہے کہ م طبع بنی اکرم نے مدینے میروک ساتھ معابدہ کرکے انتحاد میداکیا تھا۔ آب حضرات نے منبدو كى حماعت كے ساتھ كون سااليام ما بره كيا ہے . معابره كاسوال تو بعد مب ميلا بوزا ہے وہ توميساً

حنین دوراتهاں کم دیدہ بات کہ بہربایا ہیں دا دل خراست دوراتهاں کم دیدہ بات کہ بہربایا ہیں دا دل خراست دوراتهاں کم دیدہ باکر دندا کجا پرستدمون وکا فرتراست و باکر دندا کجا پرستدمون وکا فرتراست کم کھی بیرحصزات ہندوں سے الگ ہوکر بات تیس توائیس تبایا جائے کہ مسلک مسلک مساول کی حداگا نہ قومیت کے مدعی ہیں ۔ وہ انگریز کے مقاطبیں مبدوں کے ساتھ میں کو ساتھ بین کے ساتھ میں کہ اختیا دفر بایا تہا بعنی سلمانوں کی الگ جاعتی حیثیت کوتسلیم کراکر مبدوں کے ساتھ من حیث انجاعت مبدوسلم اتحادیدیا کرکے مساتھ من حیث انجاعت ایک معامرہ کیا جائے۔ اور اسس معامرہ کی روسے مبدوسلم اتحادیدیا کرکے مساتھ من حیث اندی حاصل کی جائے۔ اور اسس معامرہ کی روسے مبدوسلم اتحادیدیا کرکے میں من حیث انجاعت حیثیت کو فاکر دینے منہ کو الدی حاصل کی جائے۔ لیکن مبدوج و نکرسلمانوں کی حیداگا نہ جاعتی حیثیت کو فاکر دینے

کے منصوبے باندھ جوکلہ سے آسیسلیم کرنے پرکھی کا دہ نہیں ہوتا۔ اور سا دہ لوح سلمالا کور کہارا ہے زنار کی لیپیٹ بین سے لینا ہے کہ پیمطالب بندوسلم سخدہ توسیت کے راستہیں ایک سخت روٹرا ہے۔ اور انگریز کا پریا کری ہے۔ اب سلمان ہے کہ بلاسو ہے سیجھے ہر مگر ہی راگ الا تباشر ع کر دیتا ہے۔ اور انگریز کا پریا کری ہے۔ اب سلمان ہے کہ بلاسو ہے سیجھے ہر مگر ہی راگ الا تباشر ع اس کا شیمن ہے۔ چونکہ بیسلک ہندہ کے مفاو کے عین مطابق آس لئے وہ الیسے مسلمانوں کی بید تعریف کرتا ہے م امنہ بی زودی کو ایسے ساری ہی اور ولیش بندہ کو کہا ہے ان کے چر نول ایس انہی شروحا کے عبول چوا حاتا ہے شری میت اور ولیش بندہ کو کہارڈ نڈوت کرتا ہے اور اول ملت المبیہ انہی شروحا کے عبول چوا حاتا ہے شری میت اور ولیش بندہ کو کہارٹ نڈوت کرتا ہے اور اول ملت المبیہ کی دھدت کے محرات کے عبول جو حاتا ہے شری میت اور ولیش بندہ کو دیوا دمیں حذیثا جاتا ہے کہ سفدر ہے کہا ہے اس مرد جن آگا ہ نے جے نظرت کی کرم گستری نے بصیرت قرآئی اس قدر فراداں عطافر مائی تحق ۔ فرماتے ہیں ہے

نمی گوید کس اسسدارخود دا بدوش خود مرد مینامرخود را ( افغال ) نگرداردبریمنی کارخودرا بمن گویدکدازشین بگذر

# المالي

# مسلم و مسلم و الماليات

موالات کہنا ہے کہ مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ وہ انسانوں کے باہمی تعلقات کو دو انسانوں کے باہمی تعلقات دو شعبوں میں تقبیم کرتا ہے۔ ایک وہ جیے وہ موالات کہنا ہے جس کے معنی ہی تعلقات وہ تیک دو سرے برکا مل اعتماد - بورا پورا دِلی ہمروسہ الیسے تعلقات جو شرائط وقیو دکی سطے سے بلندہوں جن میں قلب کو اتنا اطبینان حاصل ہو کہ حاصر وغیب دو سرے برکا مل ہمروسہ کیا جا اور پیشین ہو کہ میرے تمام مفاود و سرے کے ہاتھ میں محفوظ ہیں خطاہر ہے کہ متحدہ قومیت بیں اِسی تسم کے تعلقات کا تقامنا ہوگا۔ اب دکھنا ہین کہ قرآن کریم کی روسے کسی شلم کا غیرسلم کے باتھ اس قسم کے تعلقات فایم کرنا جائے این بیس ہو آن کریم میں موالات سے متعلق ارتبا دہیں۔

"اورمومن مرداورمومن عورتیں ایک دومرے سے دوست ( دلی ) ہیں۔ نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ بُرائی سے روکتے ہیں نا زیڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں التاراور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ ہے"

دوىسرى حَكِّه فرمايا :\_

" تمہارے دوست توصرف التعداس کا رسول اور ایما ندارلوگ ہیں۔ جونماز
کی بابندی کرتے ہیں۔ نہ کو ۃ دیتے ہیں اوران مین خشوع ہونا ہے '' ہے ہے
ان آیات میں حصر کے ساتھ بیان فرما فیا کہ موالات کے تعلقات صرف سلما نوں کے ساتھ بیدا کئے
جا سکتے ہیں ۔ تعبراسی برہی اکتفا نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس سے بمکس یہ بھی با المتصریح فرما دیا کہ تعبر سلموں کے
ساتھ ہرگز ہرگز اس قیم کے تعلقات بیدا نہیں کئے جا سکتے۔ ارشا دہے۔

اله ایمان والو-ابیوں کے سوا ورکسی کو دوست (ولی) مت بنا گو- وہ لوگ متہاری خریب میں کوئی کسرنہیں اٹھارکھیں گے-وہ تمہاری ضرر رسانی کی تمنائیں کہاری خریب میں کوئی کسرنہیں اٹھارکھیں گے-وہ تمہاری ضرر رسانی کی تمنائیں کے دل بس چیاہے وہ اس سے کہیں زیا دہ ہے۔ ہم آیات تمہا رہے ساشنے ظاہر کر بھی جی اور اسے جو تاریخ ہم کی اور کہی تم سے میں کر بھی جو اسے جو ان کوگوں سے جوت کرتے ہو گروہ کہی تم سے میں کر بھی جو اسے ہو تو تم ان لوگوں سے جوت کرتے ہو گروہ کہی تم سے میں ہیں کہ رہے ہو گرا ہوں پر ایمان رکھتے ہو۔ جب یہ تم سے میں ہوتی سے تو کہ دیے ہیں کہ ہم تا میں اور جب نم سے ایک ہوتے ہیں کہ میں اور جب نم سے ایک ہوتے ہیں کہ میں اور جب نم سے کہ کہ کے کہ حوا و سے خصے میں مرمٹواللہ و لوں کے طالت سے با خرب ہے۔ اگر تھیں کوئی ایک بی بات کہ ہوتی ہے۔ اور اگر تم برکو کی مصیب آجائے تو یاس سے فوش ہوتے ہیں۔ اگر تم استقال سے رہو۔ اور ان سے ابنی خفاطت کریے دوراوں سے ابنی خفاطت کریے دوراوں سے ابنی خفاطت کریے دوراوں کے ایک میں کوئولوں کی تا ہیں کہ دورائی ضرر نہیں بنجا سکیں گی۔ اسٹدان کے انگل کوئی ہوتی ہے۔ اور ان کوئوں کی تا ہیں تم کو ذوا بھی ضرر نہیں بنجا سکیں گی۔ اسٹدان کے انگل کوئی ہوتے ہیں۔ اگر تا انہ کری کہ کوئوں کی تا ہیں تم کوئوں کی تا ہیں تم کوئوں کی تا ہیں تا ہیں کوئوں کی تا ہیں تا ہیں تا ہیں کوئوں کی تا ہیں تا ہیں تا ہیں تا ہیں کی دوا بھی ضرر نہیں بنجا سے سے دوا ہوں کے طالت کوئوں کی تا ہیں تم کوئوں کی تا ہیں تا ہیا تا ہیں تا ہیا تا ہیں تا

ہم صرف اتنا دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آیا ت آج بھی قرآن کریم میں موجود ہیں یا لغو ذباللہ اسنوخ ہو کئی ہیں اگر موجود ہیں تو کیا ہند ، مثنان کا ہمند وان غیر سلموں میں شامل ہے یا تہیں جن کی نفسیانی کیفیت کا ان آیات میں موجود ہے۔ اور اگر مہند وان میں شامل ہے تو کیا اس سے ساتھ موالات کے تعلقات بیدا کئے جاسکتے ہیں ؟ اس کا جواب بھی خود قرآن کریم سے شن کیجے۔ فرطیا ۔

"جو لوگ اللہ اور قیامت برایمان رکھتے ہیں ان کو تم بھی نہ دیکھو گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں ۔ جو اللہ اور رسول کے خلاف ہوں۔ گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی میا کنید کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں یک میں اس میں یہ اور کو کئی تیمت منیں رکھتا۔ یعنی دطن کا دست تھی کوئی قیمت منیں رکھتا۔

حضرت ابراہیم کے متعلق کچھلے باب میں لکھاجا چکا ہے کہ ابنوں نے کس قدر داضح الفاظ میں علان فرافیا کہ غیر سلم جب تک ایمان لاکر جاعث مولمنین میں داخل نہ ہوجا کیں ان کے ساتھ موالات کے تعلقات پیدا بنیں موسکتے۔ اس اعلان سے متصل میں کیا ت بھی طاحظہ ہوں۔ فرمایا۔

" لے ایمان والو : تم میرے دشمن اور اپنے وشمن کو دوست مت بنا و کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگ جا کو - حالا نکر عتبارے پاس جو کچھ حق کے ساتھ آچکا ہے وہ اس کے منکریں ۔ ۔ ۔ اگران کو تمیر دستر سی بوجائے تو (فورلً) متبارے ڈمن بوجائیں گے اور تم برزبان اور ہا تھ سے مضرت رسانی پراٹر آئیس گے ۔ " ( اللہ ) برجائیں گے ۔ " را اللہ )

واضح رہے کان اشاراتِ خدا وندی میں کہی خاص لرمارہ کہی خاص ملک یا کہی خاص قوم سے فیرسلوں کا ذکر نمیس بلکہ میتام کفار کو محیط ہیں ۔ قرآن کریم میں اس بات کی صراحت متعد دمقا مات پر موجو دہہے۔ جس کے بیان کرنے کی بیماں ضرورت نہیں ۔ البتہ اگر کسی کو اس میں کلام ہو تو ہم اس کی تصریح اِت بیت کرنے کو بھی تیا رہیں ۔ قرآن کریم نے مسلما نوں کو کفار سے موالات سے جواتنی شدّت سے روکا ہے تو اس کی وجہمی بیان فرادی ہے کہ

و دوالی نکفرون کما کفروا فنکو دون سوای فلاشتغادا منهم اولیای میم ده لوگ اس تمنّا میں بین کہ جیسے خود میں اُئی قیم کے تھیں بنالیں تاکہ تم اور ده سب برابر موجا و بیں ان میں سے کسی کو دوست ند بنانا۔

 قائم ہے جب سامتیازی وجودمط جائے گاتویہ رنگ بھی باقی نہیں رہے گا۔ غیر مکن ہے کہ ساقی شر سے جام رہے۔ فرمایا۔

یا ایما الذین آمنوران تنقوالله بیعمل لکمفرقانا هی استانی زندگی ایمان والود اگریم الله سے درتے رہو کے تو وہ تحیس ایک اللیانی زندگی عطا کرے گا۔

درِصد فتنة را برخود كشاوى دوگا مصرفنی و از با فتا دی داقبال ) بریمن از متال طاق خود آداست لوقرآن رامسیه طاقے نهادی

تعلقات کی دوسری قوم کے ساتھ با ہمی ایک دوسری قوم کے ساتھ با ہمی التعلقات کی دوسری قوم کے ساتھ با ہمی التعلقات کی دوسے مشروط دنگورمعاملات میں ایک دوسے مشروط دنگورمعاملات میں ایک دوسرے کی مدد کا وعدہ کرے۔ یہ وہ طریق ہے جس کی قرآن کریم اجازت دیتا ہے۔ اور یمی وہ میں ایک دوسرے کی مدد کا وعدہ کرے۔ یہ وہ طریق ہے جس کی قرآن کریم اجازت دیتا ہے۔ اور یمی وہ

ی ایک دوسرے ی مدون و مدہ سرے میں دن طری سے بی من طری میں استا دہدا ہوں میں استان استان استان استان اللہ میں استا دہدا ہوں میں استا دہدا ہوں کا کہ میں استان استان کے بہود کے ساتھ بیدا کیا تھا۔ قرآن کریم نے یہ بھی بتا تا ہے کہ کفال البین عہدو بیان برجمی بہرت کم پابند کے بہود کے ساتھ بیدا کیا تھا۔ قرآن کریم نے یہ بھی بتا تا ہے کہ کفال البین عہدو بیان برجمی بہرت کم پابند کی ضروری میں سے۔

سمجھتا ہے کہ یہ اس کے فدا کا حکم ہے۔ ایسا نکرنے سے وہ خدا کے ہاں مجرم قرار پائیگا۔ اس کے بھس کفار معاہدہ کو محص ایک سیاسی چال سمجھتے ہیں۔ یونان کے ایک بہت بڑے مقن ۔ سولن کا یہ قول کسے یا ذہیں کہ معاہدہ مکڑی کا جالا ہے جوا ہنے سے کمزور کو کھینیا لیتا ہے لیکن ا پیغ سے طاقع ور کے سامنے کوئی ثلیب نہیں رکھتا ''اور آج کون ہے جو سیا ستِ عالم کا مطا لعہ کرے اوراس مقولہ کی تصدیق نہ کرے۔ اسکے فران کرے نے بیعی فرما دیا کہ غیر سلوں کے ساتھ جہدو پیمان کرنے کے بعد آرام کی میند نہ سوجا و نابالی پی

جمیعت اورطانت کو بهشه بر قرار رکھوکر عہد بھی اہنیں قوموں سے استوار رہتے ہیں جن ہیں طاقت موجود ہوتی ہو۔ مسلمان اس طاقت کو عبر شکنی میں۔ یا کمز دروں کو کچلنے میں صرف بنیس کرے گا۔ بلکہ ایسے اس الح مرقرار رکھنگاکہ عصانہ ہو تو کلیمی ہے کا رہے بنیا و

قرمیت پرست حضرات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ فرض کیجئے ہم ہندوؤں کے ساتھ آج معاہدہ بھی کوئیں تواس کی کیا حضائت ہے کہ وہ معاہدہ کی بابندی ضرور کریں گے لیکن وہ اس حقیقت کو فراموش کرویتے ہیں کہ معاہدہ سے مطلب یہ نہیں کہ ایک کاغذ ہر و تخط کر سے پھر بے فکر ہوجاناچا ہے۔ مہندوستان میں مسلمان کچھ کم حیشیت نہیں رکھتے۔ نو کروڑ لفنوس اگرا ہے اندراجتماعیت کاجذبہ بدیا کرے ایک نظام اورائیک مرکز کے ماتحت زندگی سبرکرنے کا ہمیہ کرلیں تو ہندوتو ایک طوف انگرزگ بھی مجال نہیں کہ اُن کی طوف آنگرزگ بھی مجال نہیں کہ اُن کی طوف آنکھ اُن کی سبرکرنے کا ہمیہ کرلیں تو ہندوتو ایک طوف انگرزگ بھی مجال نہیں کہ اُن کی حماہدوں کی تو قیرکس طرح نہیں ہوتی ۔ بہی تو وہ خطرہ بحر حرے لئے ہندوسلما نوں کی انگ جامی زندگی کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس سے خلاف اُس نے محد وقومیت کا ایسا نظر فریب جال تیا رکیا ہے کہ حبر ہیں بڑے ہے۔ وال سے بگا نگست کے تعلقات مسلمانول ورنہ کفا رہر احتماء دو گئی کے مرادف ہے۔ ۔ اُن سے وعدوں کا اعتبا ران سے بگا نگست کے تعلقات مسلمانول کی اجتماعی خرد کئی کے مرادف ہے۔

سطوربالایس ہم فے جکھ بیان کہا ہے وہ کتاب وسنت کی روشی میں بیان کیا ہے لیکن ہما دے وہ کتاب وسنت کی روشی میں بیان کیا ہے کہ وہ کسی البیخص کی کوئی بات صحیح ہیں تسبم کرتے جو وہ سے برست حضارت کی بیر عادت ہو چک

ان سے اختلاف رائے رکھتا ہو نواہ وہ قرآن ہی کہوں نہ پڑھکر سناسے۔اس کے صروری معلوم ہواکہ اِس باب میں ابنی میں سے ایک علیم القدر میں کے خیالات بیش کرد سے جائیں جی بین وہ ا بین مسلک قومیت برتی سے بہلے اپنی پوری شان خطابت کے ساتھ مسلما نوں کے لئے واحدایسلامی را عمل قرار دیا کرتے تھے۔ مسلم اور عور سے کہا ارشا و فرماتے ہیں۔ مولین آزاد کی مردلانا ابوالکلام آزاد جو کا روان قومیت برستی سے بہلے )
مولین آزاد کے ارشا و اسے (مسلکے قومیت برستی سے بہلے )

مضامين آزا دحضيسوم

فلامعلوم وہ قرآن اب کہاں چلاگیا جران حضرات کو کفار کے متعلق ایس تم کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ اُس بعیبرت ابقانی کو کن چیزوں کی چک چکا چوند کر گئی جوان حقایق کو بے نقاب دیکھا کرتی تھی۔ اُس جراُت ایمانی کوکس کی نظر کھا گئی جسینے کے پورے زورسے کھا تربرات و بنراری کا اعلان کیا کرتی تھی وہ حرارتِ قلبی کونسی صلحت کوشیوں کی برفانی سلوں کے نیچے وب گئی جو کھار کی سازشوں پر پوش عل محروا یا کرتی تھی۔ اُس قدرتِ کا مذہر بے بہناہ تو کل کو کیا ہو گیا جا کہی نیسکین ویا کرتا تھا کہ کھا دکی کشن سے گھراکران سے ساتھ تعلقات بٹرھانے بہترا وہ نہ ہوجا و۔ اسلام کی کامیا کیا خوا خو دکوئی انتظام کر دے گا۔ اِسے قوم کی بیخبی نہ کہیئے تو اور کیا تھے بہترا کہ پیچے اسلامی مسلک کی بناہر تو در کے اسلامی مسلک کی بناہر قوم کی نظروں بی ممتاز ومقدس قرار با جگئے تھے۔ اپنی اُس پوزسین سے بول ناجائز فائدہ اٹھا کر اب قوم کی نظروں بیا عقود حرائی میں وعکیل رہے ہیں۔

﴾ كَوْنَ بِمْ مِنْ وَ بِنَ مَكِّ لُوْنِعَمَةَ اللّهِ كُفُلًا وَإَحَلُّوا قَقُ كَعُمْ دُارَالْهِ آرِ كَفَنَّمَ يَصُلُوْ غَمَا وبنسَ الْقَرَا رَّهِ اللّهِ كُفُلًا وَإَحَلُّوا قَقُ كَعُمْ دُارَالْهِ آرِ جَمَّنَهُ مِنْ يَصُلُوْ غَمَا وبنسَ الْقَرَا رَّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ

کیا تم نے ان لوگوں کی طرف بھی د مکھا حفوں نے کفران تغمیت الہی کیا اور بوں ابی قیم کوچہنم میں دھکیل دیا۔ حسمیں وہ داخل ہو نگے اور جربست بری حکمہ رہنے کی ہے



متحدہ قومیت کے دعوے کے اثبات میں مولدناصاحب نے صرف بہی دولیلیں بیش کی ہیں جن کا جو اب عرض کیا جا جکا ہے لیکن ان کے رسال میں جیندا یک ہا تیں اور بھی الیبی ہیں جو اُن کی غلط جن کا جو اب عرض کیا جا جیکا ہے لیکن از الد صروری نظراً تاہیے حضرت علامہ نے اس نظریہ کوئیٹ کیا تھا کو اسلام قومیت کی بنیا دائیں باز ترین اور قومیت کی بنیا دائیں باز ترین اور عالم کی تعلیم قومیت کی بنیا د جزافیا کی حدود یا نسلی وحدت یا رنگ کی مجملانی میں اسلام کی تعلیم قومیت کی بنیا د جزافیا کی حدود یا نسلی وحدت یا رنگ کی مجملانی کے بیا کے شرف انسانی اورا خوت بشری بر رکھنی ہے کے محدود اسلام صفحہ اس اوراسلام صفحہ اس کے بہا کے شرف انسانی اورا خوت بشری بر رکھنی ہے کے اس کو مدیت اوراسلام صفحہ اس کے بہا کے شرف انسانی اورا خوت بشری بر رکھنی ہے کے ساتھ اوراسلام صفحہ اس کا میں کو ساتھ کی کی اسلام کی تعلیم صفحہ اس کا در اسلام کی تعلیم صفحہ اس کو مدیت یا رنگ کی میں کی کا در اسلام صفحہ اسلام کی تعلیم صفحہ کی تعلیم کی تعلیم صفحہ کی تعلیم کی تعلیم صفحہ کی تعلیم کی تعلیم صفحہ کی تعلیم کی تعل

اِس معلق مولیا صاحب فرماتے ہیں کہ ریکسی طرح صحیح ہنیں ہوسکتا کیونکہ الیا مانت سے یہ لازم آتاہے کہ

منکل دراصل بون واقع بوئی میکن حضرت علائم حمنے اپنے بیان میں اسلامی قومیت سے متعلق جو اشا رات وکر فرمائے تھے۔ ان کا مخاطب قرآن فہم طبقہ تھا۔ اگر انہنیں معلوم ہوتا کہ فریق مقابل کی قرائی کم براتنی بھی نکاہ نہیں ہے تو وہ شاید اسے اپنی بلندی سے کچھ نیچے آثر کر لکھتے۔
مولانا صاحب کی دلیل کا صغری کہر کی یوں قاہم ہوتا ہے۔

(۱) تمام بنی آ وم جس صورت میں وہ آج موجود ہیں مشرف و مکرم ہیں۔

دیم) اور موجود و انسانوں کی باہمی خوں ریز یاں اور تفرقہ انگیزیاں بالکل واضح ہیں۔

اس ليخ

(١) تمام انسان ابك توريت كيشتدين مسلك نبين بوسكة -

مولاناصاحب کا الجھا وُ دراصل اس علط فہی پرمبنی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی رُو سے شام النان حیں صورت میں وہ آج موجود ہیں مشرف و مکرم ہیں لیکن اگروہ اپنی نگا ہیں فراوسعت پیدا سمرت تو یہ شکل مہابت آسانی سے حل ہوجانی

ا منوں نے لَفَکْ حَلَقُنا کا کا رِنْسَان فِی آخْسَن تَفْتِونْیم سے بیٹم لیا کہ تما م انسان شرف واکرام میں برابر بیں دیکن قرآن کریم کا اعجاز دیکھئے کہ اس نے اِسی سورت میں تما م مسلے کوحل کرسے رکھ دیا سور ہُ والتین کی متعلقہ آیات یہ ہیں۔

لَقَلُ خُلَفُنَا الْإِنسَانَ فَي أَحْسِنَ نَقُونِم جَم نَ النَّانَ كُوبِهِ بِنِي بَهِيت مِن بِهِ اللَّهِ فَقَلَ مَنْ فَوْلِمِ بَهِ مَنْ النَّالَ وَلَهُ اللَّهِ مَنْ أَوْلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

قرآن کریم یہ بہاتا ہے کہ فطرت ان فی نما پیٹ عجرہ ہمئیت پر پرای گئی ہے (اَحْسُن تقویم) لیکن النان اس دنیا ہیں فارجی افرات کے ماتحت اس چیٹہ صافی کوجب کمدرکر لیٹا ہے تواس کی حالت ہم ہوجاتی ہے کہ مثرف واکرام کے درجے سے ینچے گرجا تا ہے (اَسُفُلُ سَا فَلِیْن ) لیکن جوالیان جوالیان کریم کے متعین فرمودہ ایمان واعمال صالح برکار مبندرہ یہ ہیں۔ وہ مشرف ان فی کی صفت سے موصوف ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو لائوں ما کہ برکار مبندرہ ہے گرگئے تھے اُن کے لئے نثرف ان فی کی صفت سطح بر کھے ہے آئیکا صرف ایک وائن کے میٹون ان ان کی لیوں سطح بر کھے ہے آئیکا صرف ایک رائے ملائے ہوں وائی اسلام کہتے ہیں واخل ہوجائیں تا کہ فطرت انسانی یوں فرات سے کھی کو اختیار کرتے جائیں سے راجے اسلام کہتے ہیں اور ایک تو میٹ سے شیرازہ بی مسلک ہوتے جائیں گے۔ اور مید وائرہ رفتہ رفتہ بڑھے ہوئے مطالم کو مائیک ہوتے تا مطالم کو میٹر سے تا مطالم کو میٹر سے تیم مطالم کے ان بھیرت افروز الفاظ کی۔

«انفا فائشرف ان فی سے متعلق کمی کو دھوکا نہیں ہونا چا ہے۔ اسلامیات میں ان
سے مراد وہ حقیقت کبری ہے جو حضرت انسان کے قلب وضمیر میں و دلیت کی گئی ہے
لینی یہ کدایس کی تقویم فطرت اللہ سے ہے اور اس شرف کا غیر منون لینی غیر منوظع ہو
مخصر ہے ۔ اس ترب پرجو تو حبر الهی کے لیے اسسے رگ رابنہ میں مرکو زہے ک
فرائیے کہ کیا یہ سور ہ والیّن کی صبحے تفسیر نہیں سے ؟ لیکن مولانا صاحب ان الفاظ کو متعلق فرائیے کہ کیا یہ سور ہ والیّن کی صبحے تفسیر نہیں سے ؟ لیکن مولانا صاحب ان الفاظ کو متعلق

وتعدیم است دفرات بن کردیم کولیسونی ابجها و بین دالاجاتا ہے '' اور اسسس جرات کے ساتھ کردیم ان حصابا ہے ساتھ کردیم ان حصابا بن اور تحضیل کردیم ان حصابا بن در تحقیل اور اسلام صفحه به ۳) استعفران کی استعفران کا ماری بن در تحقیل بنیس سوچا کرنشتر کی میں در کہاں بنج رہی ہے حضرت علامی قرائی کی آیات کا ترجمہ واضح انفاظیس بیان فرما بیں اور مولان کا ارشاد ہے کہ ہم اس کی تصدیق کے لیے تیا رہیں ہیں!

اورتقوی نام بے آس قالون اللی سے تابع ہونے کا جوقرآن کریم کی دفیتن میں محفوظ ہے قرآن کریم کی دفیتن میں محفوظ ہے قرآن کریم قومیتِ اسلامید کی بنیا دایسی بردکھتا ہے۔اور میں حضرت علامہ کا ارشا دہے۔ یعنی

در بنوّت محدّید کی غایت الغایات یہ ہے کہ ایک ہیئت اجتماعیہ النیا قائم کی جائے۔
جس کی نگیل اُس قانون اللی سے عالی ہوجو بنوت محدید کو با رکا و الہی سے عطا ہواتھا ''
یہ ہے حصنو را مطلب اِس فقرہ کا کہلام نے قومیت کی بنا نٹرف انسانیت بررگئی ہے۔ انسانیت کو شرف صاصل ہی اُس دقت ہو تاہے جب وہ نبوّت محدید ہے تابع ہو کر شجرطیّب کی طرح بڑھ اور مجو ہے میں اس کے تابع نہ ہو دہ نٹرف و مکرم تو ایک طوف النا نیت کے درجہ سے بھی گرجا تاہے۔
ای شوالل واب عند للّٰ الذین کفر وافق م کا دومنوت ہے۔
یہ نفوالل واب عند للّٰ الذین کفر وافق م کا دومنوت ہے۔
یہ نفوالل واب عند للّٰ الذین کفر وافق م کا دومنوت ہے۔
دوسری مجدارت اور ایک ارشا دہیں۔

ا تحسب ان اکثره هربه معون اولیقلون - ان هده کلا کالاندای بی اس ان گراه کی زیاره گراه کی توخیال کرتا میم کنید در این از می بی توخیال کرتا میم کدید لوگ سنته اور سمجه بی سه توحیوانات کی ما نزدی بی بان وی کی توخی این وه بی براسانیت می صحح افزت بی درشته ایمان کی بنا پری بیدا برد کتی بیم و منافز بیمان کی بنا پری بیدا برد کنید بیمان مولانا صاحب فلسفیان مرز کافیان اورشا عواد مبند خیالیان قواد دیتی بین رایس کی متعلق بیماس کے معوالے اور کیا کم سکتے بین که

ترى گاه فردماير إنفر ب كوناه د نز نزاگه كفيل ملندكا ب كف ه و اقبال اسلام مي ليك مندي و اقبال المدين و الما تفاكد

"مولانا حبین احدصاحب سے بہتراس بات کو کون جانتا ہے کہ اسلام بمیتِ احتماعیہ انسانیہ کے اصول کی حیثیت میں کوئی لچک ایپنے اندر نئیں رکھتا" اس کے متعلق مولانا صاحب رقمط از ہیں -

اشتراک سے نظام اجتماعی قائم کرنا۔ اِس کے خلاف وہ ارائ مام حدو و نفر رسے بلند موکر وحدت قومی کے الے وصدتِ ایمان کو بنیا و قرار دنیا ہے۔ یہ وہ اصول ہےجس میں کوئی لیک نہیں فرمائے اِس چرکواس سے كياتعلق كدمسلم وغيرسلم كالمضا يتبينا كهانا بينارشادي غمى مي شريب موناجائز بصهرت ب كمولانا صاحب جبین بنی کرجن سے علم وفضل کا شہرہ بام نر با تک پہنیا ہوا ہے۔ اتنا بھی نہیں سمجھ سکے کہ بلیت اختماعیه کے اصول اور اکھے چلنے پھرنے میں زمین و آسان کا فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ باہمی آسٹھنے بیٹھنے چلنے بھرنے سے سلم وغیرسلم کی ایک تحد ہ تومیت تنہیں بن جائے گی۔ یہ اٹھنا بٹیف کھا ناپنیا۔ عام معاشرتی آ داب کی باتیں بہر جن میں اسلام واقعی ابنے اندر لیک رکھتا ہے لیکن وہ بھی صرف اس وقت تك كديد جزي اسلام سيكى اصول سي نظر كي مشكل آب فرمات مي كدسلمان غيرسلمان كاكلانا كهاسكتا سيئيه لچك ہونى ليكن اگروه كھا ناجبر خداسے نام بنبيوب ہو توخوا فطا ہرئ كسكل ميں كشاہی پاكيرہ اورصاف تحراكيوں ندمواسے ايك ملمان نہيں كھا سكے گا۔ يہ وہ اصول آگيا جماں لچک ختم ہوگئی۔ اِسی طرح مشلاً مسلمان رمیرو د نصاری کی لاکیوں سے شا دی کرسکتا ہے۔ سکین ایک مشرکہ سے شا دی ہی كرسكتاريها ل بيني كروه ليك ختم بوكئى - إسى طرح مسلمان خير الموس سيمانيهما طلت كرسكتا سي ليرجين كرسكتاميد مواعد كرسكتاميدلكن إن ك ساته لكراكي متده قومنهي بن سكتاميها لهني كر اسلام کی لیک ختم ہوجا کے گی۔ یہ سے مطلب حضرت علائد کے اس فقرہ کا کداسلام بینت احتماعیٰ ا نسانید کے اصول ہر کوئی کیےک اپنے اندر نہیں رکھتا۔

حضرت علائد فرا یا تھا کہ یہ نظریہ قومیت جے مولا ناصاحب نے بیش کیا ہی۔ مذمہب کا مجمع مفہوم کے یورب کا وضع کر دہ ہے او راس کے جنبی نتائج آج دنیا کے سا ہے ہیں۔ اس کے جواب میں مولا ناصاحب ارشا د فراتے ہیں۔

مکن ہے کہ لیورپ نے دطینت اور قومیت کو کسی خاص مفہوم اور کسی خاص بہت اجماعیہ کے لئے استعمال کیا بھوا ورانس بروہ کا مزن ہورہے ہوں۔ اور این مقاصد اور نصب العین کواین این ندی داروں کے مخالف با کر ندم ب کوسلام کر بی میں ہوں ا با ندم ب کوصرف برا لیوسٹ زندگی شار کرنے لگے ہوں - مگر کیا بیضروری ہے کہ ہارا اقدام متحدہ قومیت یا وطینت کی طرف صرف ابنی کیفیات اور لوازم کے ساتھ ہو جو کہ ان کے بہاں ملی طبور سے مہی اور اسلام صفی وہ م

مذبب كمعلق بم زرص المراكم وي بي كروميت برست حضرات ك نزد يك مدب صرف ایک برائیوس عقیده کی حثیب افتیا رکرلتا بے -اور اس قیم سے مذہب کی آزادی کی وہ اجازت دے كتيمين-وه مدمب جمسلانون كم عام شعبه ما ئے ذنر كى كو محيط مرد جوان كم معاشى معاتمرتى اقتصا دی عرانی مترنی سیاسی دینی - دنیاوی تمام امور برجا دی به و اور حبدانسانیت میں بنزلدرور ككام كرديا بو - قوميت يرست حفرات نز ديك ترقى كادشن - اور تحده قوميت ك ماستدس ايك خطرناك ولا ن عداس ك بندت وابرلعل بنرو دانت بيت بي كدا قع كاندب اوراليه دسبك معى ابھی تک زندہ کیوں ہیں! اس سے با وجو و مولانا صاحب فرما تے ہی کہ ہمارا اقدام متحدہ قومیت یا وطینت كى طرف الدى كيفيات كالما تهنهي أهر واج ندم كوابك برائيوس عقيدت كي حيثية ديني مربيا ب ینبی توہمیں شبر ہونے لگ گیا ہے کہ جا ب سولا ناصاحب کی نما ہ قرآنی سیاست پرنہیں ہے وہاں وہ ملی سیا مسي بي بهن كم دانفن من ورنديحقيقت كس سي نوشيده بي كمتحده قوسيت بنتي بي أس وقت سيجب یا تو مرسب ایک ہو۔ یا مزمرب کومحض ایک برائیوں کے عقیدہ کی جنیبت دیدی جائے۔ اس کے سوائے متده قومیت گیشکیل بوجی نہیں سکتی ۔ اصل یہ ہے کہ مولانا صاحب اوران سے ہم مشرب حضرات کا مربب كمعلق تصورى جرافكاند ب- اوريد وه تصوري جيد الم عرصه سيمسلمان كم ساسف صیح اسلام شاکر بیش کیا جار ہاسید -اورجب کھی وہ ذہب یا اسلام کالفظ زبان پرلا تا ہے تواس سے اس كامفهوم بهي نصو رميوتا بهديدنضوركمايده اسلام كيانخ اركان يكلم فاز-روزه-زكوة ديج ما الركوفي اذان دينيم مزاحمت مكرك منازين كى علم ماننتى مورورى بلاروك كوكم كالموكات زكواة كاروببايني اينى مرصني كيمطان بهيرا جلسك ادرج كرف كبلنه باسبورث يكوئ بابندى نهوتو ييضزات استعين فتهي آزاد

قراد دیے ہیں۔ ان حضرات کے نزو کیک فدم ہیں اُسی چار ولواری کے اندر کھوا ہوا سے۔ اِن ادکان کی گمیل سے اسلام کی جزی مطالبہ ہمیں کرتا۔ لریا دہ سے زیادہ اسلام کی جزی مطالبہ ہمیں کرتا۔ لریا دہ سے زیادہ کھانے پینے یا شادی بیاہ کے معاملات میں کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے۔ اِسی لیے پی خوات اِس دلیں کو نہایت بلندہ اسکی سے بیش کرتے ہیں کہ دیکھو کا نگریں نے کرا جی سے دین ولیوشن میں ایس دلیں کو نہایت باصول کو تسلیم کرلیا ہے۔ وہ اقلیتوں کے ذری بے کے خفاظت کی ضمانت دیتی ہے بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے برائے ہیں لوارشا د فرماتے ہیں کہ

"کانگریس میں بہیشہ الیی تجا ویز آئی اور باس ہوئی رہتی ہیں جن کی وجہ سے ندیب اسلام سے تحفظ اور و فارکٹھیس نہ لگے" (متحدہ قومیت اور اسلام صفحہ ۱۷) متی کینبڈت جاہر بعل نہرو جیسے فدا سے منکر سے متعلق فرمائے ہیں کہ

" جوابرلعل ہند وہے اس نے کہی تنہیں کہا کہ میں سلما ن ہوں۔ اس کے باوجود

وه سلما نون کا تحفظ جا بها ہے " وقتر بر مولانا حین احدصادب مطبوع ندم مر بر ولائی مسالی ان الور سے واضح ہوجا تاہے کہ ان حضرات کے نز دیک مذہب کا وہی مفہوم ہے جو ہم نے او ہر درج کیا ہے ۔ یعنی " با نیج ادکان اسلام اوران سے متعلقہ مسائل "۔ اس سے آگے" ونیا داری " کی حدو ونٹروع ہوجا تی ۔ اوران المورکے لئے جس قیم کا نظام ملک میں قائم مجوجا کے ۔ وہ ان کی حدو ونٹروع ہوجا تی ۔ اوران المورکے لئے جس قیم کا نظام ملک میں قائم مجوجا کے ۔ وہ ان مک نز دیک" از رو کے نٹر بویت " جائز اور درست ہوسکتا ہے ۔ اس سے مولانا صاحب کا فوی کے نز دیک" از رو کے نٹر بویت " جائز اور درست ہوسکتا ہے ۔ اس سے مولانا صاحب کا فوی بول جیسا کہ پہلے لکھا جا جہ ایسی ایسی جب میں میں مبند ویسلمان سکے۔ بارسی ۔ عیسا فی شائل ہوں ۔ عیسا فی سے دید یا گیا ہے کہ ان حضرات کے نز دیک مذہب کا دائرہ صرف با نیج ارکان اسلامی تک ہی ورثیت سے بڑھ کو اور کو نسا نظام ہم بہر ہوسکتا ہے الیکن اخیس کی کرنیس اٹھارکیس گے۔ دنیا وی سے لیے جہور میت سے ترص اور کو نسا نظام ہم بہر ہوسکتا ہے الیکن اخیس کی کرنیس اٹھارکیس گے۔ دنیا وہ بات سے تھیں ضرر پینچ وہ اس سے خوش ہوت ہی ۔ وہ اس می خوش ہوت ہی ۔ وہ اس می خوش ہوت ہی ۔ وہ الم عنم جی بات سے تھیں ضرر پینچ وہ وہ اس سے خوش ہوت ہی ۔

کہ اس تم کی جہودیت جس میں اکثریت غیرسلوں کی ہو میلانوں کے لئے غلاق کی برترین لعنت ہے۔

مسلمانوں کے باہی امور کے فیصلوں کے لئے قرآن کریم نے ایک الگ اور مدا گانہ نظام قائم کم با ہے جس کی بنیا وی امنیط یہ ہے کہ فلاور بات لا پو مدفو دہتی جیکہوں فیما تشجر دبنیصر دبترے رب کی تیم یہ لوگ کی جی وی بنیس موسکے جب تک اسینے اختلافی معاملات میں مہیں اپنا گام نہ بنائیں ) اور بنی اکریم سے ارشاو تھا کہ وشا ور ھھ فی آلا صر داور معاملات میں ابن سے مشورہ کیا کہ اس کو دوسری گار ان الفاظ میں وصلیا ہے کہ وامر ھے مشودہ کیا کہ اس مجلس مشاورت میں کئی غیرسلم کا وخل مشاورت سے طبائیں سے مجب سے طاہر ہے کہ اس مجلس مشاورت میں کئی غیرسلم کا وخل مشاورت میں کئی غیرسلم کا وخل میں ابنا ہو جس میں کئی خورسلم کا وخل میں ابنا ہو جس میں کہ وہ ایسی اکثر میت سے فیصلوں سے منظل تو قرآن کریم کا ایسا بہو جس میں اکثر میت نجیرسلموں کی ہو۔ ایسی اکثر میت سے فیصلوں سے منظل تو قرآن کریم کا ارتبنا و سیے کہ۔

ایسا بہو جس میں اکثر میت نجیرسلموں کی ہو۔ ایسی اکثر میت سے فیصلوں سے منظل تو قرآن کریم کا ارتبنا و سیے کہ۔

"كيا ميں الله مح سواكسى اوركوانيا فيصلے كرنے والا (حكم) تسيلىم كرلوں -حالانكه اس نے بہتارى طرف مفصل كتاب نازل كردى ہے ۔۔۔۔ اور ايوں تيرے رب كلمات صدق وعدل سے ساتھ مكمل مو كئے ہيں - ان ميں كئى تم كى تبديلى نہيں ہو كئے ہيں - ان ميں كئى تم كى تبديلى نہيں ہوگئى اوروپر مع وعليم ہے -

متحنب افراد برشم ایر مجلس مثنا ورت مو اوران می اتفی سب سے زیاد ہتی ان کا امیر ہو۔ اور ملک ایر ہو۔ اور ملک ایک مثار میں اللہ میں اللہ میں مثان اس میں مثان اس کے ماتحت سرانجام بائیں۔ ایسے نظام کے بغیر محض نما لا۔ دولاہ سے مبال ایک تفو میت برست عالم دین سے مبال کی تابی ایک تفو میت برست عالم دین کی زبانی سنے مولانا آزاد حیات احتماعید اسلامید کی تجث کے دولان میں تکھتے ہیں (لیکن قومیت میں تا ماریک تومیت برستی سے زبان سے بیشتر)

دواه دین میجی سے اس کی مزید توضیح ہوتی ہے اس بارہ میں اس کنرت کے ساتھ مدنیں موجد دہیں اور بہد صحافیہ سے لیکر عبد تلہ وین کتب نک مختلف طبقات روا ہ مختلف موجد دہیں اور بہد صحافیہ سے لیکر عبد تلا میں اس قدران کی شہرت دہ جکی ہے کہ اسلام کے عقیدہ تو حدر رسالت سے بعد نشا ید ہی کوئی جنراس ورجہ تو الرولقین کی بندیں بنچی ہوگی رسب سے بہلے بعد نشا ید ہی کوئی جنراس ورجہ تو الرولقین کی بندیں بنچی ہوگی رسب سے بہلے میں مندا مام احرو فحیرہ کی ایک روایت نقل کروں گاجی میں با النریت باللا میں مندا مام احرو فحیرہ کی ایک روایت نقل کروں گاجی میں با النریت باللا میں مندا مام احرو فحیرہ کی ایک روایت نقل کروں گاجی میں با النریت باللا میں مندا مام احرو فحیرہ کی ایک روایت نقل کروں گاجی میں با النریت باللا میں مندا میں کی گیا ہے ۔

قال صلعودان امركة بخنس الله امرى بهن الجداعت والسمع والطاعته والخير والسمع والطاعته والخير والسمع والطاعته والخير والجعادق سَبِيل الله وان من عنقه الا ان يراجع ومن دعا مد عوى جاهلية وفعوم بنهم وتا لو يادسول الله وان صاح وان صلى - قال وان صل و صاح وزعما نه مسلوم.

بینی فرما یا بیم کو پایخ با بول سے لئے حکم دیتا ہوں جن کاحکم اللہ نے مجھے دیا ہے۔ جا عت بہت طاعت بہت اور اللہ کی راہ میں جہا در بقین کروکہ جو مسلما ن جاعث سے ایک بالشت تعریمی با ہر ہوا تو اُس نے اسلام کا حلقہ اپنی گرد ن سے نکال دیا اور حس نے اسلام کی جاعتی زندگی کی جگہ جا ہلیت کی بے قدری کی طوف بلایا تو اس کا لہمکانہ جہنم ہے۔ روگوں نے عرض کیا کہ (حصور)

راسی بنا پرممولا آارادیے بھی فرمایا تھا کہ سر میں

«مسلى انول كى تؤمرت صادقه كامدار صرف شرايت به " وخطير صدارت الامور)

ان امورسے آپ اندازہ فرالیج کہ کا گرایس جی مذہبی آزادی کی ضائت دیتی ہے وہ مذہب ایک پرائیویٹ عقیدہ میں سمت کررہ جاتا ہے یا اس سے کچھ زیا دہ بھی رہتا ہے ؟ اس سے آگے بڑھنے والا مذہب توسلم انوں کے اپنے الگ نظام اوراپنی الگ جاعت کے قیام کامقتضی ہوجا تاہے اور شے ہیں مذہب توسلم انوں کے اپنے الگ نظام اوراپنی الگ جاعت کے قیام کامقتضی ہوجا تاہے اور شے ہیں بہر جوانتہائی فرفد پرستی "بردلالت کرتی ہیں۔ لہذا «قومیت برستی "انہیں کس طرح اپنے دستوراہ لل میں مگہ دے سم مولانا صاحب کوکس طرح سمجھائیں کراسلام توابیان اوراعمال صالح کا لازمی شیجہ ایس کے استخلاف فی الاون میں بیان کی اپنی حکومت وسلطنت قرار دیتا ہے۔

وعد الله الذين المنوصيكم وعلوالصّاليّهات بستخلفتهم في الدّين الشّرية تمين سه ان لوكون سع المان لائد اوروه اعال صالح كريتين ميد وعده كريّا منه كدوه انهين اس دنيا كي حكومت عطافرائ كا-

ذراکا نگرس سے کھیئے کراس قسم نے مذہب کی آزادی کی صنمانت دیدے جومسلمانوں کی اپنی کومت کوقیا م کی طرف منجر ہو، پھر دیکھئے کہ کانگرس کی طرف سے کیا جواب مل ہو۔ اور جومذہب مسلمانوں کوانکی اپنی عکومت کے قیام کی طرف نہیں ہے جا کا ، وہ ایک پر انبو بیٹ عقید مسے آگے نہیں بڑھتا ۔ اس قسم کے مذہب کی آج میں اندادی عالی ہے ، اور اسی قسم کے مذہب کی آج میں اندادی عالی ہے ، اور اسی قسم کے مذہب کی آزادی کی هذات کا نگریس کے رزود پوٹن ویتے ہیں جس پرمولانا صاحب اور اُن کے ہم مسلک حضرات ہوں شاواں و فرھاں بھرتے ہیں ۔ سیج فرایا تفاحضرت علاّ مدین کہ مسلک حضرات ہوں شاواں و فرھاں بھرتے ہیں ۔ سیج فرایا تفاحضرت علاّ مدین کے ممسلک حضرات ہوں شاواں و فرھاں بھرتے ہیں ۔ سیج فرایا تفاحضرت علاّ مدین کے ممسلک میں تا دان سمجھتا ہے کہ اسٹ لام ہو آزاد

غيرات لامحانظام

حصرت علامد نظرابانها كدّبروه دستوراهل جویز اسلامی بهونامعقول ومردود بر، اسکامتقل مولاً صاحب فرمانته بن ،-

اُسی طرح برکہناکہ نظام اسلامی ادراس کاکا رہندگہی دوسرے نظام کے ساتھ شرکب ہی
ہمیں ہوسکتا ۔ بغیر فا بل متبول امریعے ۔ فوائین اسلامبداورا حکام شرعسے اگر چیسے
اُموری کوئی نیکوئی تجویز قائم کردی ہے ۔ مگر ہے شاراً مورکوزیرا باحث واجازت رکھا ہوجن یہ
ہم کوا فتیا رہے کہ اپنی صوا بدید کے مطابق علی کریں ۔ ان ہی اُمورییں یا دشا ہیں اورانکی
حکام اور انجمنیں وغیرہ اپنے اپنے آزاد واعمال کو کام بیں لاتی رہتی میں "

(منحده قوميت اوراسسلام صفي)

میہاں پھروہی بنیا دی غلط نبی اُنجھا وگا باعث بن رہی ہے محضرت اوستور تھل اور نظام سے مراد وہ مہور حیات ہیں جواسلام نے اپنے مشبعین کے لئے مرتب فرائے ہیں ۔ اور جو توانین فطر سے بھرج اٹل ہیں ۔ کا تحید اللہ است ہیں جواسلام نے ایک خور اس کا خرار ہے ہیں وہ ان ہول کی فروعات وجزئیا ہیں ۔ مسلمانوں کی الگ اجتماعی زندگی کا قیام وجود اصول اسلام ہیں سے ہی جیسیں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہیں ۔ مسلمانوں کی الگ اجتماعی حیثیت سے دوسری فوموں سے ساتھ انستراک علی اور اس کا طابق کا رفری چیز ہیں جہیں سے ہی جب ایس کی میں جنہیں اسلامی جباعت لیے اپنے اپنے زبانہ کے مخصوص مالات کے ماخت خود مزنب کرسکتی ہے ۔ فرعالہ ہیں سے ہیں جنہیں اسلامی جباعت کے نام میں کے متعقق کچھ زادہ کھنے سے سود معلوم ہوتا ہے ۔

### عيرول كالشبه

مولانا صاحبط اپنے رسالہ میں ایک اور حیز کا بھی ذکر کیا ہے جس کے لئے وہ اپنی عادت سے جبور نظر آتے ہیں ۔ اسکے کہ وہ عام طور پر اپنی تقریر وں ہیں اس قسم کی جیزیں بیان فرائے دہتے ہیں ۔ اسکے خور برا سالہ میت و مدہ بہیت ابیسے ہیں جن کی صورت اور دہاس میں ورائم گرز گر صورت اور لباس ہیں فرق معلوم نہیں ہوتا ہے (ابھنڈا صفالہ)

ہر حینہ بہ چیز ہماری م اور لی مجبت کے دائرہ سے فارح ہے اور اول بھی ہم تو کہی سیجھتے ہیں کہ
درویش صفت باش و کلا ہ تنزی دار

لیکن چنکہ مولانا مدا حب اس چیز برخاص زور دیتے رہتے ہیں راس لئے ہم ان سے اتنا دریا فت کرنے کی جرارت کرتے ہیں کہ خرب زدہ مسلان کی اس " اتبارع فرنگ پر تو وہ آئے دن اعتراصات کرتے رہتی ہیں لیکن ان کی لکا وائے ہسلان ہم ہا ہوں کی طرف کیول نہیں اُٹھی جی نہ صرف لباس ہیں ہی باکہ داب معا ترت ہیں ہی فالوں" مثری ٹیت " بینے جارہ ہیں ۔ ان کو بھی تو کا ہوتا کہ بہ غیروں کا تشہد اسلام ہیں بات نہیں ۔ ایک فرسے کہا کہ: ہم نہیں ۔ ایک فرسے کہا کہ: ہم خورسے کہ نہیں تو ہر ما گرد نہیں تو ہر ما گرد نہیں ہم کہ اور کیا ہے اور کیا ہے اور کہ ہم کو اور کیا ہے کہ اور کیا ہے کی ہر چیزسے کو ٹرکی و شوف کی کو مربی میں مولانا صاحب کو کہوں کو کی نقص نظر نہیں آتا بیکن اُن سے اختلاف رائے دکھنے والو کی ہر چیزسے کو ٹرکی تو شوف کی کو مربی میں سرا نہیں میں مربی دیگا و شوق ہر اس درجہ سختیاں اپنی نگا و شوخ کی کو مربی سرا نہیں میں مربی دیگا و شوق ہر اس درجہ سختیاں اپنی نگا و شوخ کی کو مربی سرا نہیں سے میری دیگا و شوق ہر اس درجہ سختیاں اپنی نگا و شوخ کی کو مربی سرا نہیں سے اسلام میں مربی دیگا و شوق ہر اس درجہ سختیاں اپنی نگا و شوخ کی کو مربی سرا نہیں س

شَعَادَةُ مِنَ أَهُلَهَا

گذشتہ صفحات بیں جو کچھ بیان کباگیا ہے اس کے بیش نظراً پ نے دیکھ بیا ہوگاکا اسی ودفویں جن کا مذہب ، مندّن ، تہذیب ، کلچر مند تعن ہوں ۔ جن کے نظریات زندگی الگ الگ ہوں بضر العین جیات جداگا مذہوں ۔ وہ تومیں قرآن کریم کی روسے ، با ہمدگر مل کر ، ایک متحدہ قومیت کے رشتہ بین نسکت نہیں ہوسکتیں ۔ بیا کی ایسی حقیقت ٹیا بندے کھیں کا عمراف اب فیرسلموں کک کوکرا پڑا ہے ۔ مولانا صین آخی صاحب نوکفرواسلام کے امتزاج سے متحدہ فومسیت کی تشکیل کا وعظ فرما رہے ہیں۔ اوران کے البیر یعنے صدر کا نگریس مسٹرلوش کا پیدارشا دہے کہ ہ۔

ووکلچر- زبان دنهذیب یخرف که مرشدین برطانید ا ورمبند وستان ایک دوسرست مختلف آن داس که سوائ خوشگواری تقلقات کے کوئی اور چیزان مرد و ممالک کو آنسیس بنهیں طاسکتی را در سبندوستان کی طرف سے اس قسم کے تعلقات ای صورت میں پیدا نوسیس کے حب یہ ملک کائل آزادی عامل کرلیگا گئر راسٹیس مین مورضہ کے اللہ )

ويكفف ببه ب وه جا دوجوسر يرط مكر فولتا من ركائلوسي حضرات خوداس مهول كونسليم كرت بي كراسي خماف قوس جن بين يتبذيب ، عتدّن وعيّره كااشنزاك نهين مؤنا ، ايك متحده قوميت مين خليل بنهين برسكتيس . الهتدان بي ا چھے تعتقات سیدا کئے جاسکتے ہیں ۔ یعنے باہمی وفاق اورمعاہدہ کی روسے ۔اوروہ بھی ابی صورت میں کہ دولا تومیس اپنے اپنے معاملات بیں بانکل آزاد ہوں لیکن یہی مہول حب اسلمان بیش کرنے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹیونکہ مندواورسلمان تہذیب، تمدّن ، مذہب وغیرہ میں ایکددوسرے سے خمدّمت میں ۔اس لئے یہ دوان ملکیہ متحده نوسيت بين ننديل منهيل موسكت المبندان بين بايهي اتفا دسيد اكياما سكايه وراسكي يهي شكل بحكمسلمان اور مهند وابینهٔ اینے معاملات میں دو تیدا گانه اورا زاد فومیں ہوں اور انکے درمیان اشتراک عمل کا ذریعہ معاہر ا آوروفاق بورنو کانگریسی مندو حضرات اسع مول حریت اوازی کے خلات تباتے ہیں۔ اور قومیت پرست مولوگ مامیان است سحربط نید کا پیداکرده کفر قرار دین بین بید به مع قیمیت پرست حضرات کا اصول سیاست اور ببها أن كاتفقه في الدّين ويعير بهائدة أمُردين مسلمانون كي سائق أبك احتماعي زندكي بسركريف كوخلاف مدن بنانے ہیں اور فیمسلوں کے ساتھ ل کرائی محدہ فوسیت کی تعیار نکے سزدیک عین قرائ وصدیت کے مطابق سے انكى قفترس ميدان عرفات بين بمع بهوية والمسلمان سب فرفيريت مبي كدوه اپني الگ. خالصة اسلامي جاعت کے وجود کا بینہ دینے ہیں۔ اور ہری پورس اکتھ ہونے والے مسلمان اسلام کے میج ترجان ہیں کہ و محده قومهبت كعلم فرارس رانك مزدكك مندوا ورسلمان توعماني عبائي بن سكة بين كيكن سلمان اورسلمان البين مين مواخات كارشة بيدالهين كرسكة . التعجيب -

بريمن گفت ارخيز از درغسيب ر ريادان وطن نايد به جز خسيب

بیک مسجد دومملا می ند تنحیب د دافنون نیال گنجد بر کب دیر (اقبال)

وطنسكاكي حصنت علّامه نے قرآن کریم کی روشنی میں تبایا تھا کہ وہ قومیت س کی بنیاد وطنیت پر کھی جاتی ہو لغے النانی کے لئے کس قدر جہنمی زندگی ہے اکرنیکی موجب ہوتی ہے اور وطنیت وہ عزب ہے جس کے بغیر ىفۇل مولاناصاحب - ىېندوسىنان بىي مىقدە تۇمىت كىشكىل بويى نېيرىكىتى د فراتى بىي ، ـ "مبدوستان كے مخلف عناصراور متفرق مل كے لئے كوئى رست، استحاد بجز متى وقديت بنین کی اساس محض وطینت ہی ہوسکتی ہے اسکے علادہ اور کوئی چیز بنیں " دانساری ءاہیے، حیرت بن کدا کیا طوف ہا اے علماء کرام ہیں کہ جنے گھریں سیاسی اور متانی زندگی کے تمام مسائل کے لئے ویزشندہ اُصول موجود ہیں بسکین وہ ان اصولوں کے خلاف دوسروں کے نظربات زندگی کونفسیے العیمایت بنارہے ہیں او دوسرى طرف غيرسلم بب كدوه جارول طرف سے تصوكرين كھاكر قرآن كريم كے ابنى نظريات كوسيح اكسول زندگى قراردے رہی براسی «وطنیکے ہمان گلے دنوں مطرکے نیٹراجن نے مبئی لوشورسٹی کے کا لو وکیش ایڈرس کی دوران میں کہا تھا۔

"معصرها عنركا ايك مهيب ترين خطره ب سي بحيث كے لئے لين ورسٹى كے ہر فرد كوكاس مدوم كرنى چاہيئے برسے كەقومىت كاوە تنگ نظرىيىس نابورپ كوآج يون بنم زارىنا ركھاہے -' اوجوانوں کے دلول بیں سرایت ہنکرمیائے ۔ یہ وہ نظریہ ہیے بچی رُوسے غلط اور سیج ٔ حائز اور ایک تحیوط اور سیج کے امتیازات "سودلینی" اور" پدینی "کے امتیازات کے الیع ہوجائے میں کیھی اس چیزکوایام جالمیت کی یا دگار مجهامآناتها که مروه شیخواینی اور بدنیی بهواسی نفرت کی جائے ليكن أن سي چيز" قوميت" كاطرة التياز بي جب سي في حقد بيم ول ب كدوه لوگ جومتهاي الک سے باہررہتے ہوں ۔ انکی طرف سے بدگانی اور نفرت کے مذبات دلمیں موجون رہیں۔ وة قلب جووطنيت كے ان مذبات سے متاثر ہوجاتا ہى اخلاق كے تمام معيادوں كى طرف سے بے حس ہوماتا ہے ۔اس لئے کہ آج حربت نوازی نام ہی اس چیز کارہ گیاہے کدانشان اس خول برا کھیں بندکرے کاربندرسے کر میرا ملک خلط یا جی " (سب پرمقدم ہے) " رائیں ہے ہے اور سب کے متعلق حضرت بہ ہے وطنیت کا وہ ملعون حزیر جس کی مخالفت اسلام ہے اس سف دو مدسے کی ہے اور جس کے متعلق حضرت علام سے آج سے آٹھ سال پیشیر سابیت مشہور خط پر صدارت میں فرایا تھا ۱۔

تیانیات کی جراحقیقت انسان کی روحانی زندگی میں ہے بریراعقید دے کداسلام ذاتی آلاہ کا ملائے بنیان بنیان ہے دیکر اسلام ذاتی آلاہ کا ملائے بنیان بنیان ہے دیکر بنیان نوائے کہ بنیان نوائے کہ بنیان نوائے کہ بنیان اور مذہبی نظام کہ ہم کہ بنیان ورحافے کے سیاسی اُصول جو جربت بریمبنی میں اسلام کے بنیادی اصولوں کو متاثر نا کردیں میں بورپ کے بیٹی کرونونشنائی دہربت بریمبنی میں اسلام کے بنیادی اصولوں کو متاثر نا کردیں میں بورپ کے بیٹی کرونونشنائی دولائی کا بیٹی کرونونشنائی کا بیٹی کرونونشنائی کا بیٹی کی بنیاد مذہب پرائیں دولی داس میں وہرست اور الحافی حراثیم نظر آلہ ہے ہیں ، اور برجب راثیم کی ایک بیٹی کے لئے بیٹی کے لئے بیٹی مضرب یک

كركهدرها بوكدية ولظريربات كدير

اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے

اورجے حضور رسالتما ب کے خاک قدم کا ہر ذرہ اُ مجرا محرکر دکھا رہا ہوکدید وہ مول سیاست کے قومبت اسلام کی حرط کتی سے اس سے

وه کسطح آپ کی ممبوائی میں شرکب بوجائے اس مجبوری کی بنایر نواس سے کہا تھا کہ ا

غلامم حبب رصائد تونجويم جزآل الب كون مودى يغيم

ولیکن گربه این نا دال بگوئی خے داسپ تازی گو ۔ نگویم (اقبال)

آخری گذارش

مولاناصاحب نے اپنے رسالی "اخری گذارش "بیں دنے مایا ہے

« ہماس عمن کے بعدا پنی تخریر کواس فلسفیا ند نقر پر اور شاعرانتی کے جوابات سے طویل اور دراد کونا مناسب بنیس سمحق جوالطرصاحب مرحم نے اپنے فلاسفری داغ سے تراش کر کے ذکر فران ب " (متحده قوميت اوراسلام مساك)

اوراس رسالے دیباجدنگارصاحب اس عصصدکان گربارالفاظین تعادن کرایا ہے ۔ و حضرت سینے مطلب اس بحث ذیل میں جن مذہبی اور سیاسی جوا ہران کے منتشر و خالم کھ مجتع فرادیا ہے وہ مدمرف متلاشیان حق کے لئے سرائیطانیت قلب ہی ہیں بلکان وبقینا ہماری حیات سیاسی کے ایک شاندار باب کی تعمیر مردگی اور موجودہ واکٹر دہندیں اسلامی نقط نظر سے قومیت متحدہ کے مفہوم کو سمھنے ہیں کسی سفسطہ کا شکار زیوسکیں گی ۔

كاش علامها فبال مرحم أجهم مي موجود بوت نوج شبهات اس مسكدخاص كي بارب مين النيس بافي ره كئے تھے وہ بھی دور بوماتے " (البینا صفی

اس مطلع اورمقطع كمتعلق بم كي منبي لكهنا جاسة كيوكريراس وقت درج كئے جاريب بي حب مفرت علّامیر کے استدلات مولانا صاحب کے اعتراصات اور انکے جابات فارئین کے سامنے ایکے ہیں ۔ وہاز خود فیصلہ كرىس كے كدفران كريم كى رُوس كوسانظر يركنت اسلاميدكى زندگى كامنامن ب اوركونسانكى خودكىتى كے متراديا وه کولنی جیات انگیز جرائی کا روال سے جو بال ان کے نفر کو اپنے رک و بے بین سرایت کئے ہوئے ہا کا دردہ کوئی سے میم سکوت افزا بنسری کی سے ہوجونا توس بریمن کے شور میں کم ہوجا سے بیں ہی راز حیات بوشیدہ دکیہتی ہے ، ہم ریھی نہیں کہ سکتا کہ حضرت ملا مراکر آج ہم میں موجود ہوتے تو وہ مولانا صاحب کی استحقیق انیت کی واد کن الفاظ بیں دینے ۔ البتہ جو کچھ ہم جہد سکے ہیں وہ قوات ہی ہے کہ باتومولانا صاحب "متحدہ قومیت" اور "مندوم اتحاد" کے فرق کو ہی تہیں سجھ سکے اور بامتی ہو قومیت کے متعلق اسلام کی تعیم انکی لگا ہوں سے مکسراو جبل ہے اگریہلی بات سے تو تو اسلامیسے کئے ماتم کا مقام ہے کہ بیر حضرات جو قوم کی سنتی سیاست کے ناخدا ہونیے اگریہلی بات ہے تو کھر موان فرمان المجدسے بھی نا وافقت ہیں ، اور اگر دو مری بات سے تو کھر موان فرمائی نے ہو کہنے میں کہا ہونے کہ ایست کے دائیں میں اس انجد سے بھی نا وافقت ہیں ، اور اگر دو مری بات سے تو کھر موان فرمائی ۔ ایر کہنے میں کہا مبال فرمائے کہ ایسا " فقیہ مرکت "۔

#### چربے خرزمقام محستدع فی است

## فالصحت

ند هرف ہم سلک بہیں بلکرجن کی علی قیادت اور دین امامت کے خودمولانا صاحب بھی معترف بہیں۔ سنیے کان کا فیصلہ کیا ہد ، اور میرغور فرائیے کہ بیرحفرات آج کس کے جادوسے سے حریم ورہدے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد البلاغ بابت اللہ ۱۲۱ و ۲۶ بیں تحریر فرانے ہیں ہ۔

نُرْآن کیم میں اگرجے بنوّت کے عام اشتراک صبنی بنا برتمام ابنیار کرام کانام ایک سائفداور ایک ٹینیت سے آباب ید بسک بعض خصوصبات ندی کے تحاط سے اس نے ابنیا کے جو محملت طبقات فائم کردیتے ہیں ان میں دوسلسلے عام طور پرممتاز نظراتے ہیں۔

ایک سلسلان انبیا دوسین کا ہے جہنوں نے اپنی دعوت کے ذریعینی قومیتوں کی بنیا دوالی اور جو فدیم عارت بنانے نے مدر اسلسلہ جو فدیم عارت بنانے کے ساتھ آئے نئے ، دوسراسلسلہ ابنیا مجددین ومحدثین ( بالفع ) کا ہے جہنوں نے کسی نئی آئمت کی بنیا دہنیں ڈائی بلکرکسی بیشتر کی فائم سندہ اثمت صالحہ کی مزید کھیل و تبلیغ کی یا المتداد عہد کے نتائج مضلہ واست بدعات ومحدثات سے اسے اثمت دلاکر فرض مجدیدوا جیا را دا کہا۔

### انبيا رموسين

پیلے سلسلہ کا وصف امتیانی ہر سے کہ وہ تمام قدیم نظام، قدیم عقائد اور قدیم اطلاق ومقومات کومٹاکر ایک جدید قومبیت صالحہ کی بنیا د ڈالتا ہے اور اس کو آب وہوا اور حفرافیا مذہبی آب وہوا ہیں ترقی اور نشوونما دیتا ہے ۔ قرآن حکیم بیں خدائے تعالے نے اس صنف کے ایک کرے صرف مذہبی آب وہوا ہیں ترقی اور نشوونما دیتا ہے ۔ قرآن حکیم بیں خدائے تعالے نے اس صنف کے ایک بندیاں سلسلے اور اسکی متاز کر طیوں کا ذکر متعدد موقعوں پر ایک سائھ کیا ہے ۔

أَلَمُ بِا تَهُمْ بِنَاءَ اللَّهُ بِي مِن مِبلَهِ مِقْوم نوج قَعَادٌ وَّمُود وقوم ابراهيم واصاب مدين والمؤتفِلات ا تتمهم سلهم بالبيّنات فماكان الله ليظلمَهُمْ وَلَكِنْ كَانْوَ انْفُنْدُهُ مِنْظِلُون ( و - ۱۱ )

کیاان منکرین عن کک ان لوگوں کے نتائج اعمال کی خربہیں پہوئی جوان سے پہلے گذر چکے اپنی سے بھا گذر چکے اپنی سے اور وہ بد بخت جن کی اپنی سے اور وہ بد بخت جن کی سیتیاں اُلٹ دی گئیس دریعے قوم لوطل ان سب کے پاس ہماسے پنیمبرولائل اور نشانیا

کے کرآئے تاکروہ ہوا بت وسعادت حامل کرمی اورا بنی براعابیوں کے نتائے وہلکہ سے نجات

پائیں ۔ خداان لوگوں برطلم کرنا بہنیں چاہتا تھا، پرافسوس انہوں سے خودہی اپنے اوپرطلم کیا،

اس آب کر بمیر میں خدائے تعالے نے اول حضرت نورح کا ذکر کہا ہے جنہوں نے ایک نئی امت صالحہ کی مذیاد

رکھی اورانکے بعدان جاعنوں کا ذکر کہا ہے جن میں دعوت نوسی کے مجدومین آتے رہے، بچھر حضرت ابرا بھکا

نام لیا ہے جوحفرت نورج کے بعد دو سرے دور قومیت کے مصدر دبانی تھے اور بھرانسے بعد کی دعوت مائے محدد کی طوف اشارہ کیا ہے۔

کی طوف اشارہ کیا ہے ۔

#### د گورست او کی

ماليس لَكَ بهعلم ١١١ - ١٧)

اورحفرت بوح علیم السلام نے اپنے پر در دگا رکوئیکا راکد خدا یا اِ توسنے وعدہ فرایا تھا کہ تیرے فاندان کوعذاب طوفان سے نجات دی تُنگی تو احکم الحاکمین سے تیرا وعدہ کبی فلط نہیں ہدرکتا ، میرے لرکتے کو اس عذاہی نجات نے کیو کر شمیرے فاندان ہیں داخل ہے ۔ فدائے کہا اے نوح اِ توسی کو اپنا اہل کہدر ہاہے وہ تیرا اہل نہیں ہے ۔ تیرا گھرانا تو درص کو اپنا اہل کہدر ہاہے وہ تیرا اہل نہیں ہے ۔ تیرا گھرانا تو درص کو اپنا اہل کہدر ہاہے وہ تیرا اہل نہیں ہے ۔ تیرا گھرانا تو درص کو اینا اہل کہدر ہاہے وہ تیرا اہل کہ دیا ہے۔

کاگراناہے دجس کی دعوت دیم تو ایک صالح قوم بیداکرنی چا شاہیے، جاس گھرانے میں داخل ہوا دہ تیرا ہے۔ داخل ہوا دہ تیرا ہم اسے محل کیا وہ تیرا ہم بیس رہا ۔ ملکوان کے گھرانے کا فرزند ہوگیا جی عمل بدکواس نے اختیار کیا ۔ بیس مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا شیعے علم نہیں دیا گیا ۔ اے دوح ا بیضیعت میں اسلئے کہ تا ہوں تا کہ حقائق واسرار اللی تجہ برگھیلیں افران لوگوں میں ۔ میں سے منہ ہو مائے جو علم حقیقت سے محروم ہیں ۔

الناري الم

الله تنالى نے حضرت بوج كو حكم ديا تفاكر عذاب طوفان سے بجنے كے لئے كشتى بناؤ بعب شق بن على تروسنروایا احل فيرهامن كل سر وجبين اشنين واهلاف دار ۲۲)

کشتی بین تمام مزوری جوانات والواع کا ایک ایک جوارا رکھ لونیز این گھرائے کے آدمیوں کو سجی سوار کرالو -

نیکن سائنہ ہی ان نوگوں کواس سے ستنی بھی کردیا تفاجی متعلق پہلے فران ہو چکا تھا کہ اپ کفرو تمرد کی وجہ سے وہ اس عذاب میں صرور حصد پائیں گے اور استھے لئے کوئی طلب اور کوئی سوال مقبول نے ہوگا۔

الله من سبق عليه القول مركزان لوكون كوسائق ندلوم كي سبت پهلے عكم برو حكاسيد

دہ بہلامکم برتفاکہ کا تضاطبنی فی الن بین ظلموا ۔ جن لوگوں نے حق وعدالت سے انخواف کیا اولنی سرکشی وعدمان سے عضب ایزدی کے مورد تھیرے سوائی بابت مجمدسے کھے منایا ۔

سیکن چونکه حق تعالی مے حصرت نوح کو ایجے "اہل" واقارب کو بچا پینے کا حکم دیا تھا اوران کا بٹیا بدرجا دلی نقط ساھل"کے حیمانی مفہوم میں وافل تھا اس لئے آپ کوجرات ہوئی اور خباب خدا وندی میں اسے اپنا "راھل" مرارد سے کرسوال کیا اس پرجاب لاکھ اِت لیس من اھلاٹ کو نظا ہروہ نتہا ہے ال میں سے تھا ہیکن درصل اسے تمہاری فق تعلق نہیں یہ اہل میں وہ کیسے ہوسکتا ہے جبکہ وہ سرے سے متہاری فقم بی پرفائل مرا بلا شید دہ متہاری قوم اور تہاہے گھرانے میں سے تھا لیکن اب تو متہاری قوم دوسری ہوگئی . تم ہے حق اور داستی کی روح پئیراکر کے جوئی قومیت صالحہ پیرائی ہواہی وی متہاری قوم و بی تہا دی قوم اور بہاری تو میں سے اللہ الکھرانا و بی متہا در سے اللہ الکھرانا و بی متہا در سے اللہ الکھرانا و بی متہا در الستی کی روح پئیراکر کے جوئی قومیت صالحہ پیرائی ہواہی و بی متہا دی قوم و بی تمہا داکھرانا و بی متہا در الستی کی روح پئیراکر کے جوئی قومیت صالحہ پیرائی ہواہیے و بی متہا دی قوم و بی تمہا داکھرانا و بی متہا در سے دور بی تمہا در کھرانے کی دور بی بیرائی کی دور بی تمہا داکھرانا و بی متہا دی تو مور بیرائی ہوائی دور بیرائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی دور بیرائی ہوائی ہوائی دور بیرائی ہوائی ہوائی دور بیرائی ہور بیرائ

ابل بین ، متهادار شد عرف اس نی قوم بی کا رشتهٔ اساس بونا چاسیهٔ . وه رست نه خون اور حبم کانهیں بلکری اور عوت فری سے بیدائی گئی ہے متها ہے ۔ اس کو سے متبالے مسائی تعقیق میں داخل منہوئے وہ تم سے کسط کئے اور متہاری مگرد عمل غیصالی کی فرزندی میں داخل بوگ کی فرزندی میں داخل بوگ ؟

الكي على تخرير فرات بن :

آننان کی اجھاعی جان یا قومیت در ان انبیار کرام کامٹن یہ ہوتا ہے کدان کام ہے جونسل دوطن اور متوارث دمتوصل علائن سنی سے ترکیب پانے ہیں ۔ان انبیار کرام کامٹن یہ ہوتا ہے کدان کام سنی اور قومی اسیارات دمتوصل علائن سنی سے ترکیب پانے ہیں ۔ان انبیار کرام کامٹن یہ ہوتا ہے کدان کام سنی اور قومی اسیارات قدیمیہ کومٹاکر ایک نئی ڈومانی امتیاز وضعوصیت کی بنیا دیر نئی قومیت بیدا کریں ایر اس بنا پرائی کو کا آدین اسو ہ حسندی ہونا چاہیے تھا کہ خود بھی نسل و منا ندان کے تمام رشتوں کو توردی اور اس طی تسلی قربانی کا مقت ورحر یہ تیار کریں اس قربان گانتے تمام کاروبار دعوت میں سے زیادہ کارکن ہوتا ہے۔ قوم دیکھی سے کہ مسل کے نیچے ہمیں مگر دے دیا ہے۔

قال سرب اف اعوف بات ان استلاث مالیس لی به علم حضرت نوح نے عض کیا والے مہر کی است مہر کی است مہر کی است مہر کی مرددگاریں اپنے صنعت بیشری کا اعتران کرتا ہوں اور تیری زمن و مغفرت میں بنیا الیتیا ہوں کہ صرح بیز کی حکمت و حقیقت پر میری تطرفه تھی میں نے اسکی نسبت مجمد سے سوال کیا !"
مجمد ارشاد ہے -

حصرت اوج علیه انسلام نے جس نئی است کی بنیا در کھی جاہی ہی اگرچه منلالت عصراور جہا ہائیا ۔ اس سے دست وگر بیال رہی درامیلئے ما امن معد اکا قلبل داا۔ ایم ، انبرایان لانے کی سعادت ننبیں کی . مگرایک جبوٹی جماعت کو۔

"نا ہم حس اُئمت صالحہ کی ہیں عہداُولی میں بنیا دہڑی ہی وہ صائع نہ گئی۔ اور خدا کاکوئی تھے وہ موسلات نہ سکتا۔ اگر چہ خود حصرت نوح بربربت کم لوگ ایمان لائے کی بزگر انسانی مد ونیا و عمران کا بالکل عہد طفولیت ملکہ ارس سے جسی مقدم تر دُور تہا اور فدس کے سلسلہ ارتقا ابھی ابھی ابنی ابتدائی البلان عہد طفولیت ملکہ ارس سے جسی مقدم تر دُور تہا اور فدس کے سلسلہ ارتقا ابھی ابھی ابنی ابتدائی کر لیوں سے ایک دو قادم آگے بڑ ہا تہا کی حسرت نوح علال سلام اور اُسلیم صدیقین موتبعین کی اولا د زمین کے مقالد واعمال ہی لیگئی او وہ ابنے ساتھ اس نئی قومیت کے عقالہ واعمال ہی لیگئی

یدراصل اسی طرف انتاره ب کی حضرت نوح کی دعوت کسی خاص نسل اور قوم کوزنده کردینے کے بیلئے سنہ ہی ملکہ وہ اس فسکی دعوت میں داخل نہی جو موجودہ نسلوں اور قوموں سے بالا تربه کرخود ایک نئی قوم پر بلکرتی ہے۔ اور اس کی متبیا دیمحض اخوۃ دینی پر قائم ہوئی ہے کیبیں وہ حغرا نیہ ونسل سے باور کی رہ کرایک عالمگیر ہرا دری بن جاتی ہے اور زمین کا ہر کرکڑ انوع انسا نی کا بچومیہ ۔ اقوام ولل کی نیس ل اسلے دامن میں نیا ہ لے سکتی ہے " دافعت مات عتبات البلاغ)

یر تورے دہ نظریۂ قوریت جیجے ہم مرعی ہیں اسکے برعکس یورکی دہ نظریۂ فوریت حس کی تبنیا د حفرا فیا بی صدود برد کھی جاتی ہے۔ اسکے متعلق مولانا اکرآد کا صرف ایک فقر فقل کر دینا کا نی ہے جو انہوں سے البلآغ بابتہ اللہ ۲۷ کے عربی افتتاجیہ میں بیان فرمایا ہے بہت تعلیم فرنگ کے ختلف بہلودُن برماتم کرتے ہو ہے نظر ئے قوریت کے متعلق فراتے ہیں ۔

والقومبية الفومبية العلنوهاك كُنتم مومنين اوريه قومبيت قومبيت ركاشور الرموس موتواسپرلعنت بسيح السط السطح بعديم مولاناصين احدصاحب كى حدمت بيس مواسئ استخ اوركياع صن كريب كه اسه فكأى حك اثن كول أن كوم فوص ا طلوع الما

كسى شخص كى ذا تى ملكيت نهيس ب ملكتمام أمتي المركام شركر برچرب أسس كا

مسلمانوں میں جائتی زندگی کا احیا ہے۔ حاصرہ میں شلمانوں کی صبیح اُور سجی رہنا تی ہے ۔

جولوگ ف

مغربی علوم وفنون سے مرعوب ہو بیکے ہیں اُن کو یہ رسالہ تناسے گاکہ وُنیا خوا مکننی ہی آگے تھی اِ فران کریم ہرز ماند ہیں اُس سے آگے ہی نظر آسے گا ہ

النايمان ا

کاندازه اس سے نگایئ کراکٹر مصابین کی بی میں کئی کئی اصلی ہو کر رہائے ہو کے ہیں ۔ و ہ سیا سیا ت حاصرہ بین سلما نوں کا سیا رہنما ہمتر میں شیئرا دران پرغور وفکر کی لاہیں کتا وہ کر نیوالا ہے ۔
قیمت سب لا رہ با کیٹر و پہر صرم
مورد مُفعت طلب فر ماکر حسن میداری کا فیصلہ کیجئے ! دنیج طلوع اسسلام ملیا دان ہی

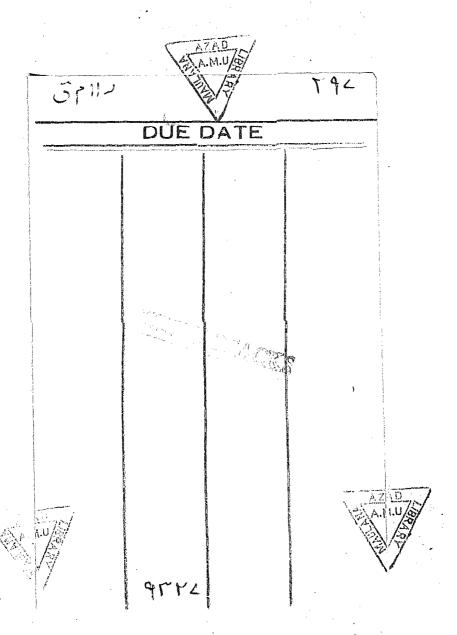

DATE NO. DATE NO.

AN.